

- ۵ محتوالی کاانعام
  - حفاظت قرآن
  - احماليامانت
- كثرت ذكراوراصلارح باطن
  - طہارت کے درجات
  - ایک مناره اور فخصیت
- پرطربقت، ربهربشربونت، مفكِّراسُلا) • حن فاتمد كاسباب

# مرح والأبرز والفقال فرنقت بندى الم

223 سنت پوُره مِنْ لَابِد محريث الفقيط **\***+92-041-2618003

27



| منداسر | عنوان                             | مفدىسر | عنوان                           |
|--------|-----------------------------------|--------|---------------------------------|
| 112    | کھانے کی تعت کا حساب              |        | کایب قرآن میں خواتین کی         |
| 113    | لباس كي فعت كاحساب                | 91     | خدات                            |
| 113    | مكمر كي نعمت كاحساب               | 91     | كتابت كے مختلف انداز            |
| 114    | شهوت كے فلط استعال كانتيجه        | 93     | طباعب قرآن کی تاریخ             |
| 118    | ونیا کردار بننے کی جگہ ہے         | 93     | ميونخ يوغورش كالمختيق           |
| 118    | تمورث وقت مين زياده كام           | 94     | مسلمان ہونے کی وجہ              |
| 120    | مناونجمی خیانت ہے                 | 95     | ايك كاتب كرتب                   |
| 121    | موبائل فون کی تباه کاریاں         | 97     | كفركااعتراف حقيقت               |
| 122    | خودکشی حرام کیوں ہے؟              | 100    | خطاب شابانه                     |
| 123    | جسم كايوزاور مس يوز               | 101    | (احدام المانت                   |
| 124    | عاريتالي موكى جيزون ميس خيانت     | 103    | امانت کے معنی                   |
| 125    | ملازمت بين امانت كانضور           | 104    | امانت شريعت كي نظر مي           |
| 126    | ايك نوجوان كي احتياط              | 105    | بندگی کی امانت                  |
| 126    | ا کا برعلائے و یو بندگی احتیاط    | 106    | زندگی ادھار کا مال ہے           |
| 126    | معرت فيخ البند وكنفته كاحتياط     | 106    | مثال نمبرا                      |
| 127    | الله والول كي آمدن ميس بركت       | 107    | مثال نمبرو                      |
| 129    | دوسروں کے حقوق میں خیانت<br>پر سر | 108    | مثال نمبره                      |
| 129    | احباب ذمه داری کی کی              | 108    | الله تعالى كي تعتيب             |
| 130    | حغرت تعانوى وخفلة كى احتياط       | 109    | نعتوں کی واپسی                  |
| 130    | مطفعت کون بیں؟<br>ا               | 110    | تعتون كاحساب                    |
| 131    | ا پنا جائزه لیس                   | 110    | بينائى كى نعمت كاحساب           |
| 133    | ایک نوجوان کی امانت داری          | 111    | شنوائى اور كويائى كى نعت كاحساب |
|        |                                   |        |                                 |

| صفعانس | عنوان                            | مقدنبر | عنوان                        |
|--------|----------------------------------|--------|------------------------------|
| 159    | نفس میں رب کی یا د               | 133    | شريعت ميل خيانت كي ندمت      |
| 160    | چار چیز و <b>ں کا</b> ترک        |        | حفرت عمر المثلث كا احساس دمه |
| 160    | (۱) ترک ویا                      | 135    | داري                         |
| 161    | (۲) ترک عقبی                     | 139    | نبت بحی ایک امانت ہے         |
| 163    | (۳) ترک مولی                     | 141    | 🕜 كثرت ذكرا وراصلاح باطن     |
| 164    | صرىتونايا فت كالغميل             | 143    | مومنين كوذ كر كثير كانحكم    |
| 166    | (٣) ק'טָרנ'                      | 145    | ذا كركوالله يا در كھتے ہيں   |
| 168    | نعیب ل کرر ہتا ہے                | 146    | نام كے ذكر كا تھم            |
| 170    | مقام تفويض                       | 147    | ہم تو عاشق ہیں تمہارے نام کے |
|        | سيدنا صديق اكبر ولاتنظ اور مقام  | 148    | ياد كے دوطريقے               |
| 170    | تفویض به به ده                   | 170    | مبتدى كاذكر                  |
| 172    | مدیق اکبر داشی کی پانچ خصوصیات   | - ' '  | متوسط كاذكر                  |
| 172    | دومز يدخصوصيات                   | 149    | منتی کا ذکر                  |
| 173    | سالک کے رک جانے کی وجوہات<br>ر   | 149    | ذ <i>کر</i> ی اصل            |
| 173    | (۱) وحدت مطلب میں کوتا بی<br>دیر | 150    | اطاعت ذكري                   |
| 174    | (٢) فيخ كى ۋانك برداشت ندموتا    |        | وقوف قلبي كي حقيقت           |
| 175    | (m) شرك في الطريقت<br>م          | 133    | سلوک کے لیے دولازی چیزیں     |
| 176    | (٣) شخ ہد کمانی                  | 10.    | فرما نبرداری موتوالی         |
| 177    | سلوک کی بنیادتین چیزیں<br>ته سر  | 133    | سوچ کو پاک کرنے کی اہمیت     |
| 178    | نماز تبجد کی اہمیت               | 156    | اطاعب خداوثري كاانعام        |
| 180    | الله کے ہاں ماراکیا مقام ہے؟     | 158    | دَاكر پرز مِين كى خوشى       |
| 180    | بیعت ہونے کا بنیا دی مقصد        | 158    | بن دیکمی ذات کاذکر کیوکر؟    |

| مفداسر | عنوان                               | ۇ <b>د</b> ۇر<br>بۇر | عنوان                            |
|--------|-------------------------------------|----------------------|----------------------------------|
| 199    | امام اعظم يَشَافِينُهُ كَى احتياط   | 181                  | اپنے وقت کو فیمتی بنا کیں        |
| 199    | امام احد بن منبل وينظيه كى احتياط   | 183                  | <ul><li>طہارت کے درجات</li></ul> |
| 200    | فزاندندليغ يرمقدمه                  | 185                  | الدتعالى كاعظميع شان             |
| 201    | בו <b>יא אול</b>                    | 186                  | تین شم کے اکا پر                 |
| 203    | ز کو ہال کو پاک کرتی ہے             | 186                  | فقها پرتفتید                     |
| 204    | فاقوں کی قیت کل کی بادشانی          | 187                  | صوفيا پرتقيد                     |
| 205    | فاقے پرفشکر                         | 188                  | الشكالات كاجواب                  |
| 206    | ب حراب درق                          | 189                  | فتهائ اربعها ورمشائح اربعه       |
| 207    | تين كامول كى وميت                   | 190                  | علمالاحسان                       |
| 208    | دوسرادرجه: حوال خسه كاپاك مونا      |                      | عبادت کی حقیقت کو پانے کانام     |
| 210    | تيسرادرجه: دل كاپاك مونا            | 191                  | تصوف ہے                          |
| 211    | دل کوپاک کرنے کامؤٹرنسنے<br>اور میں | 192                  | طبارت کے تمن در ہے               |
| 211    | محبع الهی کوتمناینائیں              |                      | الحابري طبارت                    |
| 213    | ایک گلتے کی بات                     | 193                  | الجيم اور کپڙو ل کا پاک ہونا     |
|        | محبت الی میں جان سے گزرنے           | 194                  | ال پاک ہونا                      |
| 213    | والے                                | 195                  | مال کی کثرت اور برکت میں فرق     |
| 217    | ایک مینارهٔ نور شخصیت               | 195                  | بلوں سے رزق                      |
| 219    | بِمثال فخميت                        |                      | رزق کے کھوے                      |
| 220    | خاعدانی پس منظر                     |                      | ضرمدیات کی حداورخوابشات ب        |
|        | حطرت عبدالله بن مبارك وسلطية كي     | 198                  | <b>J</b>                         |
| 221    | پيدائش<br>کيمپن اور جواني           |                      | رزود طال میں مارے اکاپرکی        |
| 222    | يجين اورجواني                       | 198                  | بديا                             |
| L      |                                     |                      |                                  |

| صفعهنبر | عنوان                           | صفعانمبر | عنوان                             |
|---------|---------------------------------|----------|-----------------------------------|
| 243     | پېلامملنگاه کی حفاظت            | 223      | علم کے لیے سز                     |
| 243     | محبت میں غیرت ہوتی ہے           | 224      | اسا تذهٔ کرام                     |
| 244     | توحيدوهوبن نے سکھائی            | 225      | مشرق ومغرب عے عالم                |
|         | نگاہوں کی حفاظت اور حلاوت       | 225      | ولوں كا باوشاہ                    |
| 245     | ואוט                            | 226      | اخلاق ومغات                       |
| 245     | بتوں کوتو رخیل کے موں یا پھر کے | 226      | دوسرون كاول خوش كرنا              |
| 246     | حلاوستوا يمان كاحره             | 229      | عبادت كاشوق                       |
| 247     | حلاوت ايمان كى علامات           | 229      | طبيب حديث                         |
| 247     | مبلی علامت: عبادت میں مزہ       | 230      | أمراسے بنازی                      |
|         | دوسری علامت : شہوات کو چھوڑ تا  | 230      | اخفائے اعمال                      |
| 248     | آسان                            | 232      | عالم بھی اور تا جربھی             |
|         | تيري علامت: مشقت المانا         |          | معرت عبدالله بن مبارك وكنفيه كا   |
| 248     | آسان<br>پت                      | 233      | خوف خدا                           |
| 249     | چوشی علامت: مصیبت میں راحت      | 236      | خوف خدا کی علامت                  |
| 249     | پانچویں علامت: رضا بالقعناء     | 236      | محابه كرام تشكلت كاخوف خدا        |
| 250     | دوسراملمواک کی پابندی           |          | معزرت عبدالله بن مبارك وينظيه اور |
| 251     | تيسراملفنكرادا كرنا             | 237      | صحابه مُعَلِّقَةُ عِن مما ثلت     |
| 253     | چوتفاعملمدقه                    | 239      | (ے حسن خاتمہ کے اسباب             |
| 253     | اكايركاعمل                      | 241      | انجام احچاسب احچا                 |
| 255     | پانچوال عمل صحبتِ الل الله      |          | شریعت سے مسلنا بل مراط سے         |
| 255     | اسان نبوت المفيط كارنى          | 242      | بچىكان ب                          |
|         | چمٹاعمل الله تعالى سے اظہار     | 243      | فاتمه بالخيرك ليدس اعمال          |
|         |                                 |          |                                   |

| مفجانبر | عنوان عنوان | صفعانمبر | عنوان                              |
|---------|-------------|----------|------------------------------------|
|         |             | 257      | مجت                                |
|         |             |          | ساتوال عملخوف خداسے كناه           |
|         |             | 258      | کوچموژ نا                          |
|         |             | 259      | المام ثافعي وكالمية كالمجيب نوى    |
|         |             | 261      | آخوال عملاذان كاجواب               |
|         |             |          | حضرت مولانا احد على لا بورى وكالله |
|         |             | 262      | كافرمان                            |
|         |             | 262      | زبيده خاتون كى جخشش                |
|         |             | 263      | لماعلى قارى وكمنطة كافرمان         |
|         |             | 263      | نوان عملکلمه کی کثرت               |
|         |             | 264      | مرنے والے کو کلمہ کی تلقین         |
| i       |             | 265      | حعرت الوذره ولي تنزع كااخرى ونت    |
|         |             | 266      | وسوال عملخاتمه بالخير كي وعا       |
|         |             |          | ***                                |
|         |             |          |                                    |

L



﴿ وَ الَّذِيْنَ امَنُوا اَشَدُّ حُبًّا لِللهِ ﴾ (البقرة:١٦٥)

محبت الهي كاانعام

حضَرت مُولانا بيرذِ وُالفقارا حَدَلْقَتْ بَدِينَ بيان: مُجْدَىٰ نِلِيْمُ



## محبت الهي كاانعام

الْحَمْدُ لِلهِ وَكَفَى وَسَلاَمٌ عَلَىٰ عِبَادِةِ الَّذِيْنَ اصْطَفَىٰ امَّا بَعْد: فَاعُودُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطِنِ الرَّجِيْمِ ٥ بِسُمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ٥ ﴿ لَهُمْ مَّا يَشَاءُ وُنَ فِيهَا وَ لَدَيْنَا مَزِيْدٌ ﴾ (مورة ق:٣٥) و قال رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ :

((مَنْ أَحَبَّ لِقَاءَ اللهِ أَحَبَّ اللهُ لِقَاءَةً))(ابن اج، رَمْ: ٣٢٥٣) سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزةِ عَمَّا يَصِفُونَ ٥ وَسَلاَمٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ ٥

وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعُلَمِينَ ٥

ٱللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ سَيِّدِناً مُحَمَّدٍ وَّعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنا مُحَمَّدٍ وَّبَادِكْ وَسَلِّم

### بركلمه كوكوالله يحيت:

جس شخص نے بھی کلمہ پڑھااور وہ اسلام کے دائر سے میں داخل ہو گیا۔اس کے دل میں اللّدرب العزت کے ساتھ محبت ضرور ہے ،خواہ وہ کسی بھی در جے میں ہو ۔ کلمہ پڑھ لینا اللّدرب العزت کے ساتھ محبت کی کی دلیل ہے۔

### محبتِ اللي كے درجات:

تاہم محبت اللی کے درجات ہوتے ہیں۔اس کی مثال یوں سمجھیں: آپ گرمی میں سفر کر کے گھر آئے تو گھر والی نے آپ کوئل کا پانی بھر کے دے دیا۔ آپ کہتے ہیں: بہت گرم ہے۔تھوڑی دریے بعد آپ کو وضوی ضرورت تھی تواب آپ کہتے ہیں کہرم یانی لاؤ! تواب پانی کی گر مائش پہلے کی نسبت زیادہ جا ہے۔ ہوگی،اگروہی ٹل کا

پی مرح سے سے بہت ہے ہیں ہے مصدر پی سے را ن بیومہ اب ہور م پانی چاہیے۔اورا گرآپ نے چائے پینی ہے اوراس کے لیے پانی منگا ئیں اور وہ وضو والا پانی لے کرآ جائے تو آپ کہیں گے کہ کیا مختدا پانی لے کرآ گئ، اب آپ کو اہلتا پانی چاہیے۔تو تینوں طرح کے پانی کے لیے لفظ تو گرم ہی استعمال ہوا مگر تینوں کی گرمی کا درجہ پچھا ور ہوتا ہے۔

بالکُل بہی فرق ہے کہ جس نے کلمہ پڑھاہے، ہے تو وہ بھی اللہ رب العزت کا عیاہنے والا، لیکن اس کے اندر محبت کی حرارت کا درجہ ابھی ذرا کم ہے، اگر وہ نیک اعمال کر کے صالحین میں داخل ہوجائے گا، کی یہ جب در بڑھ جائے گا اور اگر وہ اولیائے کاملین کے زمرے میں داخل ہوجائے تو یہ پھرابلتا ہوایا نی بن جائے گا۔اللہ کی محبت اس کے دل میں تھا تھیں مارتی ہوگی، لیکن یہ طے شدہ بات ہے کہ ہر کلمہ گو بندے کے دل میں اللہ تعالی کی محبت ہوتی ہے۔

### فاسق وفا جر كوبھى الله يعيمجيت:

چنانچیکتنی مرتبہ ہم نے دیکھا کہ ایک آدمی فاسق وفاجر ہے، جارہا ہے اور نیچے کا غذر کے او پراللہ کا نام لکھا ہوا دیکھا ہے تو رک جاتا ہے اور وہ کاغذا ٹھا کے اپنی جیب میں ڈال دیتا ہے یا او پر رکھ دیتا ہے۔ یہ تو شراب پیتا تھا، یہ تو فاسق تھا، فاجر تھا، زانی تھا، مگر اس کے دل میں بھی اللہ کی محبت اتن ہے کہ بیاس کا نام زمین پر پڑا ہر داشت نہیں کر شکتا۔ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ اس کے دل میں اللہ کی محبت ہے۔

ایک آدمی کو آپ بیھتے ہیں کہ جی بہت ہی گناہ گار ہے۔ وہ اپنے باپ کے بارے میں گاہ گار ہے۔ وہ اپنے باپ کے بارے میں گالی برداشت کر جائے گا،لیکن اللہ رب العزت کی شان میں ذرا بھی گنتا خی برداشت نہیں کر سکے گا۔ یہ دلیل ہے کہ اس کے دل میں اللہ کی محبت ہے ۔ تو جس نے بھی کلمہ یڑھااس کے دل میں اللہ رب العزت کی محبت آگئی۔

### سب الله کے جاہئے والے:

اب انسان اپنی محنت کے ذریعے ہے، اعمالِ صالحہ کے ذریعے سے اس محبت کے دریعے سے اس محبت کے دریعے میں مولی ہے۔ اس کے دل میں مُفاطِیں مارر ہی ہولی ہے۔ اس لیے فرمایا:

﴿ وَالَّذِينَ الْمِنُوا اللهُ حَبَّالِلُهِ ﴾ (سورة بقرة: ١٦٥) "ايمان والول كوالله سے شديد محبت ہوتى ہے" چنانچہ ہم ميں سے ہر بندہ اللہ سے محبت كرنے والا ہے ۔ ہم ہوئے تم ہوئے كہ مير ہوئے اس كى زلفوں كے سب ہى اسير ہوئے

سباللہ کے چاہنے والے، اللہ تعالی وہ ذات ہے کہ دنیا میں جتنا اللہ تعالی سے محبت کی گئی، جتنا اللہ تعالی کو چاہا گیا، جتنا اللہ کے نام پر جانیں فدا کی گئیں، اللہ کے نام پر اپنے مال کو لٹایا گیا، جتنا اللہ کی یاد میں آنسوؤں کو بہایا گیا، جتنا اللہ کورات کی تنہائیوں میں یاد کیا گیا، اس پوری کا کتات میں کوئی دوسری ہستی الیی موجو ذہیں ہے، پیشان فقط اللہ کی ہے، مخلوق نے اتنا چاہا کہ ٹوٹ کر پیار کیا۔

نه دانه ما گلِ خندال که رنگ و بو دارد
که مرغ هر چمنِ گفتگوئے تو دارد
دمین نہیں جانتا کہ اس خوبصورت پھول کارنگ اوراس کی خوشبو کیا ہے کہ اس
باغ کا ہر پرندہ اس پھول کی گفتگو کررہائے'

#### محبت كا فطرى تقاضا:

جس کو دیکھیے اس کے دل میں اللہ کی محبت ہے۔لہذا جب کسی کے دل میں محبت

ہوتو س کا فطری تقاضا میہوتا ہے کہ میں محبوب کو دیکھوں محبوب سے ملا قات کروں۔ اس لیے کہنے والے نے کہا:۔۔

> مجھی اے هیقتِ منتظر نظر آ لباسِ مجاز میں کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں اس کیے تو حضرت موکیٰ عالیکا نے کہددیا:

﴿ رَبِّ أَرِنِي أَنْظُرَ الِيْكَ ﴾ (سورة اعراف:١٣٣) ''اے رب کریم! میں آپ کود کھنا چاہتا ہوں'' گربتلا دیا گیا کہ دنیا میں دیکھناممکن نہیں۔

مشامدے کامقام .... جنت:

اب دنیا میں تو دیکھنامکن نہیں مگرمؤمن کو چین تو نہیں آتا۔ یا اللہ! آپ سے عبت کا تعلق ہے، جی چاہتا ہے کہ آپ کو دیکھیں، آپ سے بات کریں، یہ کیے ممکن ہوگا؟ اللہ رب العزت نے مؤمن بندوں کے لیے ایک جگہ تیار فرمائی، جس کا نام جنت رکھا۔ حقیقت میں یہ مؤمن بندے سے ملا قات کرنے کی جگہ کا دوسرا نام ہے۔ یہ ملا قات گاہ ہے بندوں کی۔ اپنے پروردگار سے ملا قات۔ جہاں محب اور محبوب کی ملا قات ہووہ جگہ اچھی گئی ہے بھی اچھی گئی ہے بھی بوقی ہاں کی اس لیے رخصتی ہو کرعورت جس گھر میں آئے ، ساری زندگی اسے وہ گھر یا در ہتا ہے۔ کیوں کہ اپنے فاوند کے ساتھ اس کی پہنی ملا قات گاہ اچھی گئی ہے ، اس کی یا دیں وابستہ ہوتی ہیں۔ تو اللہ تعالی کو خاوند کے ساتھ اس کی پہنی ملا قات گاہ اچھی گئی ہے ، اس کے یا دیں وابستہ ہوتی ہیں۔ تو اللہ تعالی کو بھی بندے کی ملا قات گاہ اچھی گئی ہے ، اس لیے اللہ رب العزت قرآن مجید میں طور پہاڑ کی قتم کھائی ، کیا فر مایا؟

﴿ وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ وَكُورِ سِينِينَ ﴾ (سورة يلين:١٠١)

تومفسرین نے یہاں ایک مکت کھا کہ اس بہاڑی متم کھانے میں اصل میں بدبتانا

المنافرة الم

مقصودتھا کہ میرے بندے! تو جو مجھ سے محبت کرتا ہے، یہ تیری محبت مجھے اتن اچھی گئی ہے کہ میرے ایک بندے نے مجھ سے ہم کلامی کی ، جہاں ہم کلامی کی مجھے وہ جگہ بھی پیند آئی میں نے اس جگہ کی قرآن میں قسم کھا ڈالی۔ دنیا کے لوگ بھی تو نہروالے بل کی باتیں کرتے ہیں ، اس لیے کہ ملا قات گاہ ہوتی ہے، اب وہ جنت اللہ رب العزت کے ساتھ ملا قات گاہ کا دوسرانا م ہے۔

### ملاقات گاه کی تیاری:

اب میربھی دستورہے کہ محب اور محبوب کی ملاقات جہاں ہواس جگہ کوآراستہ کیا جاتا ہے۔ چنانچہ لوگ جس گھر میں شادیاں کرواتے ہیں دلہن نے آنا ہو، اس گھر کو سجایا جاتا ہے، صفائیاں کی جاتی ہیں۔ اور جس کمرے میں آنا ہواس کمرے میں تو سے بچھائی جاتی ہے، اس کمرے کو بہت تیار کیا جاتا ہے، وجہ کیا ہوتی ہے کہ ایک محب اور محبوب کی ملاقات ہے یہاں۔

اللّذرب العزت نے بھی بندوں کے ساتھ یہ جو ملا قات گا ہ تھی اس کو تیار فر مایا۔ اب کیسا تیار کیا؟ سبحان اللّٰدونیا والے تو کم مالدار ہوں تو ذرا کم تیار کیا جا تا ہے، اگر زیادہ مال ہوتو خوب تیار کرتے ہیں اس جگہ کو۔اللّٰدرب العزت تو پھر خالقِ کا سُنات ہیں، فر ماتے ہیں: میں نے جنت کوا تناسجایا:

((مَالَا عَيْنٌ رَأْتُ وَلَا أَذُنَّ سَمِعَتْ وَلَا خَطَرَ عَلَىٰ قَلْبِ بَشَرِ )) (الجم الكبير، رقم ٥٨٢٤)

دو کسی آنکھ نے اسے دیکھانہیں، کسی کان نے اس کے بارے میں ساتھیں اور کسی بندے کے دل پراس کا خیال تک نہیں گزرا''

تمہارے وہم وخیال اور تعبق سے زیادہ خوبصورت جگہ ہے ، اللہ آگبر! میرے بندو! تم جب میری لا قائے کوآ وَ گےتم دیکھو گے میں نے تمہارے لیے کیا تیار کیا ہے! ﴿ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِى لَهُمْ مِّنْ قُرَّةِ أَغْيُنٍ جَزَآءً بِمَا كَانُوْا يَعْمُونَ ﴾ (سورة عجرة: ١٤)

''کوئی نہیں جانتا کہ اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے کیا چھپا کررکھا گیاہے، ان کے اعمال کے بدلے''

تواللّٰدربالعزت ہے ملا قات کی جگہ کا نام جنت ہے۔

### ملا قات کی دعوت:

اب عام دستور ہے کہ جب ملاقات ہوتو دعوت دی جاتی ہے تو کیا مومن کو دعوت ملی کہ آؤ میری ملاقات کے لیے؟ جی ہاں اللہ رب العزت نے مؤمن کو دعوت دی۔ کیا فرمایا:

﴿ وَاللَّهُ يَدُعُو إِلَىٰ دَارِ السَّلَامِ ﴾ (سورة يونس:٢٥) " " اللَّه آپ کوسلامتی والے گھر کی طرف بلاتا ہے"

### ملاقات کی تیاری:

ب مومن بیکہتا ہے کہ یااللہ! میں اس جگہ پر حاضر تو ہونا چاہتا ہوں کیکن وہاں حاضری کے میں قابل کیسے بن جاؤں کہ وہاں پہنچ سکوں، میں اس کیلئے حاضری کے میں قابل کیسے کرلوں؟ تورب کریم نے بیہ بھی بتا دیا، چنا نچے قرآن میں بتادیا، ارشاد فرمایا: اے میرے بندو!

﴿ مَنْ كَانَ يَرْجُوْ لِقَاءَ رَبِّهِ ﴾ (سورة الكبف: ١١)

"تم ميں سے جواميدر كھتا ہے، تمنا ركھتا ہے، اپنے رب سے ملاقات كئ "
اسے كيا كرنا چاہيے؟
﴿ فَلْيَعْمَلُ عَمَّلًا صَالِحًا ﴾ (سورة الكبفه: ١١٠)

''اس کوچاہیے کہ نیک عمل کرے'' وقع میں میں میں میں اور ہور

﴿ وَلَا يُشْرِكُ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًّا ﴾ (مورة الكهف: ١١٠)

رب کی عبادت میں کئی کوشر یک نہ تھ ہرائے۔ کیا مطلب؟ کہ اب تم ماسواسے محبت کا تعلق مت جوڑ نا، اگر اللہ سے محبت کا تم وعویٰ کر رہے ہوتو نیک اعمال بھی کر

۔ کے دکھا نااور ہمارے غیر سے تعلق مت جوڑ ناور نہ بھی بھی وہاں نہیں بینچ سکو گے۔

لہذا مومن کو چاہیے کہ اپنے دل کو ماسواسے خالی کرلے اور اپنے جسم کو نیک اعمال کر کے قصک کر پھر نیک اعمال کر کرتے تھکیں اور تھک تھک کر پھر نیک اعمال کر کرتے تھکیں اور تھک تھک کر پھر نیک اعمال کر یں۔ ہروقت بیاللّٰدرب العزت سے ملاقات کی تیاری میں لگارہے۔ جیسے کہ کسی

ریں۔ ہروس بیا معرق ہر بندے کا جی چاہتا کہ اگلی کری پر جھے جگہ ملے۔ تو جنت میں اگلی کری پر جھے جگہ ملے۔ تو جنت میں اگلی کری سے مراداو پر کا درجہ ہے، اس او پر کے درجے کو پانے کے لیے پھر محنت بھی

زیادہ کرنی پڑے گی،اعمال بھی زیادہ کرنے پڑیں گے۔ ریاحہ کی سا

جنت کاسیکورٹی گیٹ: دور میں میں تقدیم میں اگریت میں ایک کا اساسی کو ان

عام طور پر دیکھا ہے کہ تقریب میں جب لوگ آتے ہیں نا تو ایک سیکیورٹی ہوتی ہے جہال سے ان کوگز رکے آنا پڑتا ہے۔ ہوائی جہاز کے اڈوں پر آپ دیکھیں مشینیں گئی ہوتی ہیں، اس سے گزر کے جانا پڑتا ہے، اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ کون بندہ الیا ہے کہ اس کے پاس کوئی غلط چیز ہے۔ اللہ رب العزت نے بھی جنت کے راستے میں ایک ایس جگہ کو بنادیا جس کو بل صراط کہتے ہیں فرمایا:

﴿ وَ إِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتُمًا مَّقْضِيًّا ﴾ (مريم: ٤)

'' بیختمی اور فیصله شده بات ہے کہتم میں سے ہر بنده اس ہے گز رے گا'' پیچھ موس ہے. دیر ہیں سریر مربر میں تنہیں دیں دیر پر سریر در پر

﴿ ثُمَّ نُنَجِّى الَّذِينَ اتَّقَوَا وَ نَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا ﴾ (مريم:٤٢)

'' پھر ہم نجات دیں گے ان کو جومتی ہوں گے اور ظالموں کواس میں چھوڑ دیں '''

### جنت كااستقاليه:

اب اس میں سے بھی ایک مومن پاس ہوگیا، اب جب پاس ہوگیا تو عام طور پر دیکھا کہ لوگ تقریب کی جگہ پراستقبال کے لیے لوگوں کو کھڑا کرتے ہیں کہ مہمان آئے تو انہیں راستہ دکھا نا، ان کو لے کرآنا، تو وہ لوگ مہمان کو دروازے تک لے کر آئے ہیں۔ چنانچہ جنت میں لے جانے کے لیے اللہ کے فرشتے کھڑے ہوں گے، اللہ تعالی ارشاو فرماتے ہیں:

﴿ وَسِيْقَ الَّذِينَ الْتَقُوا رَبُّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا ﴾ (الزمر: ٢٠) ﴿ وَسِيْقَ الَّذِينَ الْتَقُوا رَبُّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا ﴾ (الزمر: ٢٠)

قرآن مجید میں فرمایا گیا کہ با قاعدہ وفد کی شکل میں جائیں گے جیسے کہ مل کر جاتے ہیں، یروٹو کول مل رہاہوگاان کو،

﴿ يُوْمُ نُحْشُرُ الْمُتَّقِينَ إِلَى الرَّحْمَٰنِ وَفُدًّا ﴾ (مريم: ٨٥)

''ال دن متقین کورهمن کے سامنے وفد کی صورت میں جمع کیا جائے گا''

اب جب سے جنت میں پہنچیں گے تو پھر دہاں پر جو جنت کے فرشتے ہوں گے وہ بھی ان کوسلام کریں گے، چیسے تقریب میں آنے والے لوگوں کا استقبال کیا جاتا ہے۔ تواستقبال کسے ہوگا؟ فرمایا:

﴿ وَالْمَلْتِكَةُ يَدُخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُهُ ﴾ (الرعد ٢٣٠٢)

''ہر در دازے سے فرشتے ان کی طرف آئیں گے اور کہیں گے تم پرسلامتی ہو تم نے صرکما'' یہ جو ہے تا سکام علیہ گھر افظی مطلب تو یہی ہے کہتم پرسلامتی ہولیکن اگراپی زبان میں ہم اس کامفہوم بھنا چاہیں تو اس کامفہوم ہے سکام علیہ علیہ گھر محمیسیں شاباش ہو۔ جب کوئی خوش ہوتا ہے ناکسی سے شاباش ہو، اور تم جیتے رہو، تم نے مبرکیا۔
شاباش ہو، اور تم جیتے رہو، تم نے مبرکیا۔

﴾ ﴿ فَنِغُمَ عُقْبِي النَّالِ ﴾ (الرعد:٢٣) '' ديكھوتهٻيں کيسا گھراللّٰدنے عطافر مايا''

#### جنت كامهمان خانه:

چنانچیمتی لوگ جنت میں داخل ہوں گے، اب اللہ رب العزت نے ان کے
لیے وہاں پر بہترین گھر اور ٹھکانہ تیار کر رکھا ہوگا۔ہم نے دیکھا کہ اگر کوئی آ دمی
سرکاری مہمان ہوتا ہے تو اس کے لیے ایک گیسٹ ہاؤس بنایا ہوتا ہے۔ جس کو کہتے
ہیں سٹیٹ گیسٹ ہاؤس کہ جی بیاس ملک کامہمان خانہ ہے۔ تو جنت کا بھی معاملہ ایسا
ہی ہے کہ جنتی جب جا کیں گے تو یہ مہمان ہوں گے اور مہمان نوازی کرنے والے اللہ
رب العزت قرآن مجید میں فرماتے ہیں:

ووکر مرد ووود ﴿ نَزُلًا مِنْ غَفُورِ رَّحِيمٍ ﴾ (حمدَ سجده:٣٢) ''بياس غفوراوررجيم کي طرف سيمهمان نوازي هوگي''

### جنت میں مہمان نوازی:

اب ہربندہ چاہتا ہے کہ مہمان کواس کی طبیعت کے مطابق ہر چیز ملے لیکن پیۃ تو نہیں ہوتا کہ اس کی طبیعت کیسی ہے؟ تواپی طرف سے میز بان کوشش کرتا ہے مہمان کو اس کی طبیعت کے مطابق چیز ہم پہنچانے کی لیکن بھی نہیں بھی ملتی ۔ تو دنیا کا معاملہ تو

ایباہے، گراللدرب العزت کا معاملہ دیکھیے کہ رب کریم نے فرمایا کہ دنیا والواہم بڑی مہمان نوازیاں کرتے ہو، میں تو مالک الملک ہوں، میری مہمان نوازیوں کا معاملہ دیکھوکہ جب تم آؤگے تو تمہارے لیے ایسامہمان خانہ بنایا:

﴿ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِى أَنْفُسُكُمْ ﴾ (حمّ سجدة ٣١٠) ""تهبيس مروه چيز ملح گي جوتمهاري چامت ميس موگئ

جوتمهاری خواہش ہوگی تنہیں ملے گا ، کیا مہمان نوازی ہوگی اس پرور دگار کی! جو

انسان جا ہے گااسے ملے گا۔

چنانچه جنت کے اندرخدام بھی ہوں گے،ارشادفر مایا: پرم دیو رہو د جسرہ فیرہ و دیر پر دراہ ہے۔

﴿ يَطُونُ عَلَيْهِمْ وَلَهَانٌ مُّ خَلَدُونَ ﴾ (الواتع: ١٤) " " (اوران كرد ليه پُعرين كريميشدر سنے والے لڑے "

اتنے خوبصورت ہول گے!

﴿ إِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُوْلُوا مَّنْتُورًا﴾ (الدح:١٩) "تو د كھے توالسے لگے جیسے بھرے ہوئے موتی ہوتے ہیں''

اور پھروہاں پر کھانے پینے کاسب انظام موجود۔

﴿ بِأَكُوابٍ وَ الْبَارِيْقِ وَ كَاْسٍ مِنْ مَعِينٍ ﴿ (الواقع: ١٨) 
دُوتُو دُوكُوزُ إِدِارَ فَمَا إِجِ مِامُ شِرابِ سِي مُعرِ عِهونَ ''

جنت میں جو دسترخواں لگایا جائے گا، اس کا طریقہ بتا دیا کہ وہ کیے گئے گا کہ دسترخواں بھیا کر پہلے برتن رکھے جا کیں گئے ہا کہ واپ و آبگاریفی سے برتنوں کا تذکرہ ہے اور واقعی سنت طریقہ بھی یہی ہے دسترخوان لگانے کا کہ دسترخوان بچھا وَاور پہلے اس پرآ کر پلیٹیں گلاس جور کھنا ہے رکھ دواور پھراس کے بعد مشروب لاؤ۔

﴿ لَا يُصَدَّعُونَ عَنْهَا وَلَا يُنْزِفُونَ ﴾ (الواقعہ: ۱۹،۱۸)

''نہال سے نہ سر چکرا کیں گے نہ وہ بہکیں'' پھرمشر و بات رکھو! جب مشر و بات رکھ دیے ﴿وَ فَا کِهَةٍ مِّمَّا یکتَّخَیْرُونَ﴾ (الواقعہ:۲۰) ''اب اس کے او پرمیو سے رکھ دو کھانے کے لیے'' جب آگئے ہیں تو اب

﴿ وَ لَحْدِ ظَيْرٍ مِمَّا يَشْتَهُونَ ﴾ (الواقع: ٢١)

د ' پُر بِهِنا موا كوشت ركيس كِ'

تو ترتیب دیکھوجودسرخوان کی ہوتی ہے قرآن مجید میں بالکل وہی پہلے سے بتا دی۔ اللہ رب العزت ایسی مہمان نوازی کریں گے کہ جنتی کھا کیں گے گربھوک کی وجہ سے نہیں ،لذت لینے کی خاطر اور دنیا میں کچھے کھا لوتو پیٹ بھر جاتا ہے، جی چاہتا ہے کہ پھواور کھا کیں گرکھا نہیں سکتے کوشش کے باوجود جگہ ہی نہیں ہوتی ۔ گر جنت میں ایک خوشبود ارڈ کارآئے گی اور انسان پھر کھانا شروع کر دے گا، وہ بھی کیا عجیب جگہ ہوگی؟ سیحان اللہ! تو اللہ رب العزت نے بندے کے لیے ایسی مہر بانی فرمادی، دنیا کو اللہ نے کام کی جگہ بنایا، قبر کو اللہ نے آرام کی جگہ بنایا، اور عرش کے نیچ اللہ نے تا شتے کا انتظام فرمایا۔ قیامت کے دن جب لوگ حساب تاب دے رہے ہوں گے تو مشک کے ٹیلے ہوں گے اور چرجیے راستے میں رک کے ٹیلے ہوں گے اور چرجیے راستے میں رک کے ٹیلے ہوں گے اور چرجیے راستے میں رک کے ٹیلے ہوں گے اور جنتی و ہاں مزے کر رہے ہوں گے۔ اور پھرجیے راستے میں رک کر ماشاء اللہ مشروبات پلاتے ہیں تو حوض کے اوپر اللہ نے مشروبات کا انتظام فرمایا۔

### مهمانوں کے تین درجات:

اچھاجنت میں جائیں گے تو ہرا یک کا اپناایک مرتبہ ہوگا۔ آپ دیکھیں کہ مہمان جو آتے ہیں وہ تین طرح کے ہوتے ہیں۔ توجہ فرمائیں! ایک تو یہ کہ راستہ گزرتے CHIRGIES CONTRACTOR OF THE CON

لوگ ہوتے ہیں آپ ان کے لیے شنڈ ہے پانی کی ایک ٹوٹی لگا دیتے ہیں کہ جو آئے یہاں سے پانی پی کے چلا جائے سبیل گی ہوئی ہے ہرایک کے لیے، جو بھی آئے لیکن کچھ آپ کے دوست ہوتے ہیں، جب وہ آتے ہیں تو آپ خادم کو کہتے ہیں کہ بھی شربت لے جاؤاور مہمان کو پلاؤ۔ بید وسرا درجہ ہوتا ہے اور تیسرا درجہ بید کہ کچھ ایسے مہمان ہوتے ہیں جو بہت کلوز ہوتے ہیں، ترب ہوتے ہیں، توجب وہ گھر میں آتے ہیں تو جب وہ گھر میں آتے ہیں تو جب وہ گھر میں آتے ہیں تو آپ شربت بنوا کے خود اپنے ہاتھ سے اٹھا کے لے جاتے ہیں اور گلاس بھر کرمہمان کو دیتے ہیں، یہ مہمان کا تیسرا درجہ ہوتا ہے۔

جنت میں بھی اس طرح کچھ تو ایسے لوگ ہوں گے جن کو وہاں پرپانی پلایا جائے

گا ـ

﴿ عَيْناً يَشْرِبُ بِهَا الْمُقْرَبُونَ ﴾ (سورة مطفقين: ٢٨) '' ماشاء الله چشمے ہوں گے اس سے وہ آکے پانی پیا کریں گے'' خور پیس گے توبیا یک درجہ کے مہمان ہوئے۔

دوسرے مہمان وہ ہوں گے کہ ان کے لیے وِلْدَانَّ مُخَلِّدُوْنَ خَادِم ہوں گے۔ وہ ان کو بھر بھر کے جام دیتے پھریں گے۔

تیرے اللہ کے جانے والے، اللہ سے محبت کرنے والے، اللہ سے ٹوٹ کر پیار کرنے والے۔ اللہ سے ٹوٹ کر پیار کرنے والے۔ یہ ایسے لوگ ہوں گے جب یہ جا میں گے تو اللہ رب العزت فرو ان کوشرابِ طہور پلائیں گے۔ سنے قرآن عظیم الثان اللہ رب العزت فرماتے ہیں:
﴿ وَ سَقَا هُم دَيْهُم شَرَابًا طُهُودًا ٥ إِنَّ هُذَا كَانَ لَكُمْ جَزَاءً وَ كَانَ سَعَيْكُم مَّ شَكُودًا ﴾ (سورة الدح: ٢٢-٢٢)

''ان کارب انہیں پا کیزہ شراب پلائے گا یہ بدلہ ہوگا ان کا اوران کی محنت کا

انعام'

کتنے نصیب والے لوگ ہوں گے کہ جن کی اللّدرب العزت کی طرف سے الی مہمان نوازی ہوگی۔

### دنیا کے اعمال کا اجر جنت میں کیوں؟

یہاں ایک طالب علم کے ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم تو یہاں پر اللہ تعالی کی عبادت کریں، نیک اعمال کریں، تو نقد کا معاملہ تو یہ ہے کہ جب عبادت اب کر رہے ہیں تو اجر بھی تو ابھی ملنا چاہیے۔ بادشا ہوں کا دستور تو یہی ہوتا ہے کہ جبیبا کام کرونقد بدلہ پاؤگر یہاں تو جنت کا وعدہ کرلیا گیا۔ تو یہ کیا معاملہ ہوا؟ ایک بزرگ فرماتے سے کہ ہمارا پروردگاراس بات سے بلندہے کہ مومن عبادت کے ذریعے نقد کا معاملہ کرے اور اللہ اس کے اجرکو قیامت کے ادھار پرچھوڑ دے۔ بھی ادھار تو وہ کرتا ہے جودے نہ سکتا ہوتو یہاں کیوں ادھار کیا گیا؟ وہ تو ما لک الملک ہے۔

تو علانے یہاں ایک وجہ کسی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ دیکھو کہ اگر مومن کے تمام
انگال پراللہ تعالی دنیا میں بدلہ دے دیتے تو ایک تو ہے کہ جس طرح دنیا فانی تو وہ ملنے
والا اجر بھی فانی ہوتا۔ اور دوسری بات سے کہ اللہ تعالی بندے کو اتنا بہترین اجر دینا
عاجتے تھے کہ دنیا اس اجر کو اپنے اندر سمونے کے قابل ہی نہیں۔ مثال کے طور پر جس
جنتی کو سب سے آخر میں جنت ملے گی اس کا تذکرہ حدیث پاک میں ہے کہ وہ کسی
طرح گھٹٹا ہوا بالآخر بل صراط سے گزرے گا اور جنت میں لا یا جائے گا، اس کو اس
فرین اور آسان کے خلاسے دس گنا ہوی جنت عطاکی جائے گی۔ تو جب اتنی ہوی
جنت دی جائے گی تو وہ بندہ کہے گا کہ اللہ میں بندہ ، آپ میرے پروردگار ، آپ
میرے ساتھ فداق کرتے ہیں ، اللہ تعالی پوچیس کے کیسے؟ وہ کہے گا اللہ پوری دنیا
سے دس گنا ہوی جنت! اس کو یقین نہیں آئے گا ، اللہ تعالی فرما کیں گے : ہاں ہاں! میں
وہ مالک الملک ہوں ، جتنا جا ہوں جس کو دوں ، کھنے دنیا سے دس گنا ہوی جنت عطا

کی۔اب سوچیں جوآخری جنتی کو دس گنا ہوئی جنت ملے گی تو پھر صلحا اولیا صحابہ انبیا ان
کی جنتوں کا کیا عالم ہوگا؟ تو کیا اتناسب پھرد نیا اپنے اندر سائلتی ہے، سابی نہیں سکتی
اور پھرا کیہ ہوتی کو انٹٹی اور ایک ہوتی ہے کوالٹی۔ یعنی ایک ہوتی ہے مقدار اور ایک
ہوتا ہے معیار نو مقدار کو دیکھیں تو بھی دنیا اجر کونہیں ساسکتی اور معیار کو دیکھیں تب
بھی۔ سبحان اللہ! جنت کی ایک حور کے بارے میں فرمایا کہ اللہ نے اس کو اتن
خوبصورتی دی کہ اگر مردے سے کلام کر لے تو مردہ زندہ ہوجائے، کھاری پانی میں
تھوک ڈال دے تو کھاری پانی میٹھا ہوجائے، اپنے پلوکواگر آسمان سے پنچ کردی تو
سورج کی روشنی ما ند پڑجائے۔اب بتاؤ! ایک جنت کی مخلوق ہے اس کا مید درجہ ہے تو
کیا دنیا ان نعمتوں کو اپنے اندر ساسکتی ہے۔

اوراس سے بڑھ کریہ کہا ہے میرے بندے! اگر تجھے میں دنیا میں اجردے بھی دیا تو دنیا عارضی اور تیرا وہ اجر بھی عارضی ہوتا اور میں وہ پروردگار ہوں جو تیرے محدود عملوں پر تجھے ہمیشہ ہمیشہ باقی رہنے والا اجرعطا کرنا چاہتا ہوں۔ اس لیے جب تم میرے پاس جنت میں آؤگے تو پھرتم میری فیاضی کودیکھو کے کہ میں کتنا عطا کرنے والا ہوں، لہذا جنت ہیں آئی جگہ ہے جہاں ہمیشہ رہنے والا اجردیا جاسکتا ہے۔

### جنت كاشوق نه جهنم كاخوف:

اب عام مومن کے دل میں جنت کا شوق بھی ہوتا ہے اور جہنم کا خوف بھی ہوتا ہے۔ یہ ایک قدرتی سی بات ہے، جہنم سے ڈرتا ہے اور چا ہتا ہے کہ میں جنت میں چلا ہا کہ ان کو حت میں چلا ہا کہ کے اللہ کے واقعات ایسے ہیں کہ جن سے پتہ چلنا ہے کہ ان کو خہ تو جنت کی پروا ہوتی تھی اور نہ جہنم کا ڈر ہوتا تھا۔ مثال کے طور پر رابعہ بھریہ چھی اللہ کی جنت کی بندی تھیں ۔ ایک دفعہ ایک ہاتھ میں پانی اور ایک ہاتھ میں آگ لیے چلی جاری ہے۔ کسی نے پوچھا کہ کیا ہوا؟ کہنے گئی کہ بس میرا جی چا ہتا ہے کہ آگ سے جنت کو

الم الله المنظام المنظ

آگ لگادوں اور پائی کے ذریعے جہنم کی آگ کو بھادوں۔ اس نے کہا: کیوں؟ اس نے کہا کہا کہا کہ لوگ عبادت کرتے ہیں جنت کی طلب میں یا جہنم کے خوف میں تو میں جا ہتی ہوں کہ نہ جنت رہے نہ جہنم رہے۔ بندے اللہ کی عبادت فقط اللہ کی رضا کے لیے رسکیں۔

ابن فارض ایک بزرگ گزرے ہیں ، ان کے بارے میں آتا ہے کہ موت کے وقت ان کو جنت دکھائی گئی تو انہوں نے ادھرسے منہ ہی پھیرلیا اور یوں کہنے گئے:

اِنْ کَانَ مَنْ زِلَتِنَی فِنی الْحُبِّ عِنْ لَکُورْ مَا قَدُ رَایْتُ فَقَدُ ضَیَعْتُ اَیّامِیْ

''اے اللہ! اگر تیری محبت میں میراصرف یہی بدلہ تھا کہ تو بدلے میں جنت دے گا تو میں نے تو اپنی زندگی کے دن ضائع کر دے''

حضرت شیخ الحدیث مین نیم الله نیم و اقعد نقل کیا ہے کہ ممشاد بنوری مین الله ایک بررگ تھے، آخری وفت تھا کسی نے دعا دی کہ الله! ممشا دکو جنت کی نعمتیں عطا فرما تو انہوں نے مسکرا کر کہا کہ بیس سال تک جنت میرے سامنے پیش ہوتی رہی میں نے آج تک رب کی طرف نہیں دیکھا۔

اب بدوا قعات ہم کتابوں میں پڑھتے ہیں کہ ایسے اللہ والے تھے کہ جنت کہ طرف آنکھ اٹھ کرنہیں ویکھتے ہیں تھے اور دوسری طرف جو دیکھتے ہیں تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیث مبارکہ کہ ہم کواللہ کے محبوب مالٹیکٹر نے بید دعا سکھائی کہتم رمضان مبارک میں ما نگا کرو:

﴿ اللَّهُمَّ إِنِّى اَسْنَكُكَ الْجَنَّةُ )) ''اےاللہ! میں آپ سے جنت طلب کرتا ہوں'' ﴿ وَ اَعُودُ بِكَ مِنَ النَّارِ ) R

#### "اورجہنم کی آگ سے پناہ ما نگتا ہوں"

تو حدیث مبارکہ میں بید عاسکھائی گئی جبکہ اولیاء اللہ کے حالات وہ ہیں، تو ایک عام سالک کنفیوز ہوتا ہے، سوال پیدا ہوتا ہے اس کے ذہن میں کہ مسئلہ کیا ہے؟ کیا خیال ہے آج اس مسئلے کو ہم سجھ لیس، اس مسئلے کو سجھنے کی ضرورت ہے۔

### سالك كاروحاني عروج ونزول:

مسئلہ یوں بچھے کہ سالکین کو جب ذکر کرتے ہوئے اللہ کے ہاں روحانی اعتبار سے برقی ملتی ہے تو ترتی اوران کی پرواز کے دوران ان کی کیفیات بچھ مختلف ہوتی ہیں۔ جب وہ ترقی کا مل ہوجاتی ہے تو اس وقت کیفیات مختلف ہوتی ہیں، چنا نچرا یک آدمی کو روحانی ترتی کا نام ہمارے بزرگوں نے عروج رکھا، اس کوفر مایا کیا کہ اس کوعروج نھیب ہوا، روحانی طور پر اس کی روح کو بلندی نھیب ہوئی، پھرا یک وقت آتا ہے، جب وہ اور پر کی جود نیا ہے جس کوہم عالم بلندی نھیب ہوئی، پھرا یک وقت آتا ہے، جب وہ اور پر کی جود نیا ہے جس کوہم عالم امر کہتے ہیں وہاں بنے گیا، اس کو بزرگوں نے فتا کہد دیا اور جب وہاں سے واپس لوٹے تو اس کو انہوں نے نزول کہد دیا، جب اس دنیا میں واپس آئے اس کو انہوں نے نتا کہد دیا۔

(۱) سیرالی الله (۲) سیرفی الله (۳) سیرمن الله (۴) سیرفی الاشیاء اوراسے فنا بقا بھی کہتے ہیں۔ پہلے اس کا عروج شروع ہوا جب وہ اپنی اصل سے غافل ہو گیا تو اس کوفنا مل گئ، جب واپس آیا تو نزول ہوا، اور جب وہ اس دنیا میں پہنچ گیا تو بیاس کی بقاہوگئ۔

### عروج ونزول پرسالک کی کیفیت:

عام طور پر ہوتا ہیہ ہے کہ جب سالک کاعروج اور نزول ہور ہا ہواور وہ عالم امر

میں ہوتو ایسے وقت میں اس کی توجہ خالعتا اللہ کی طرف ہوتی ہے۔ اسباب سے اس کی نظر اٹھ جاتی ہے۔ لہذا اب کیونکہ اس کی کیفیت الیمی کہ اسباب پنظر ہی نہیں ، لہذا اس فتم کے لوگوں سے بہت ساری کرامات صادر ہوتی ہیں۔ کرامت کیا ہے؟ خرق عادت ہے ، عام معمول سے ہٹ کے کوئی بات ہوجانا ، اس کو کرامت کہہ دیتے ہیں ، چنا نچہ آپ اگر غور کریں تو اس امت کے اولیاء اللہ سے اتنی کرامتیں صادر ہوئیں کہ کھنا چاہیں تو سینکڑ وں جلدیں بن جائیں۔ جب کہ صحابہ کرام کی جماعت سے جو کرامتیں صادر ہوئی وہ شاید دو، چارسو شخوں میں ہی ختم ہوجائیں۔ بیفرق کیا ہے؟ کرامتیں صادر ہوئی وہ شاید دو، چارسو شخوں میں ہی ختم ہوجائیں۔ بیفرق کیا ہے؟ بھی فرق ہے کہ صحابہ کرام کا ملین سے ، ان کا عروج وزول کا مل تھا۔ لہذا ان کی ختم ہوجائیں۔ یہ کہ کا ہری زندگی بالکل ایک عام آدمی کی ماند نظر آتی تھی۔

### مبتدی اورمنتهی میں فرق:

اب یہاں ایک اصولی بات مجھیں، جو بہت فائدہ دے گی۔ مبتدی اور منتہی ان کی ظاہری صورت ایک ہوتی ہے۔ مبتدی کہتے ہیں جو ابتدا میں ہو، منتہی کہتے ہیں جو اپنے کام کو انجام تک پہنچا چکا ہو۔ تو مبتدی اور منتہی کا ظاہر ایک ہوتا ہے لیکن ان کے باطن میں بہت زیادہ فرق ہوتا ہے۔ جتنا منتہی اپنے نقطہ عکمال تک پہنچے گا اتنا دیکھنے میں وہ بالکل مبتدی کی طرح نظر آئے گا، گو باطن میں بہت زیادہ فرق ہوگا، اس کا باطن کچھا ور گر ظاہر بالکل ایک جیسا۔ اب ذرااس کی مثالیں س

صسحبیب عجمی عضیہ ایک شاگر د بیں اور حسن بھری عضیہ وہ ان کے شخ ہیں حسن بھری عضیہ عجمی عضیہ ایک شخ ہیں حسن بھری عضیہ کا عمر وج نزول بالکل ممل کامل اور حبیب عجمی عضیہ ایک راستے کے راہی بیں ۔ چنانچہ کیا ہوا؟ ایک جگہ حسن بھری عضائلہ نے جانا تھا، راستے میں دریا تھا، آ ب

ہیں ۔ چنا مچہ لیا ہوا ؟ ایک جلہ ک بھری رُمُۃُ اللہ سے جانا تھا، رائے یں دریا تھا ؟ پ وہاں گئے ، دیکھا کہ شتی نہیں آپ انتظار میں بیٹھ گئے کہ شتی آئے گی تو میں دریا کوعبور کروںگا۔ پیچے حبیب بجمی میں ایک کھڑے ہوئے سلام کیا ،سلام کرنے بعد کہا کہ اچھا حضرت مجھے تو جلدی جانا ہے ، یہ کہا اور پانی کے او پر چلتے ہوئے گزر گئے۔ اب ظاہر دیکھیں تو شاگر دکامل نظر آتا ہے کہ پانی پر چلا ،گر کامل توحس بھری میں پیٹے ہوئے تھے جو اس کشتی کے انتظار میں بیٹے ہوئے تھے۔ وجہ کیاتھی کہ ان کا عروج ونزول کمل تھا۔ لہذا حسن بھری میں بیٹے ہوئے تھے۔ وجہ کیاتھی کہ ان کا عروج ونزول کمل تھا۔ لہذا حسن بھری میں بیٹے کی ظاہر زندگی بالکل اسباب کے تحت تھی اور حبیب عجمی میں اللہ اسباب کے تحت تھی اور حبیب عجمی میں اللہ کے تو تھی اور حبیب علی پر چلتے کیونکہ دراستے کے راہی تھے ،نظر اسباب سے ہٹی ہوئی تھی ، اس لیے وہ پانی پر چلتے ہوئے دریاسے گزر گئے۔

⊙……ای طرح کا ایک واقعہ تذکرۃ الاولیاء میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ حن بھری میں گھا ہے کہ ایک مرتبہ حن بھری میں گئے ایک کرے میں گھے اور کہا کہ حبیب عجمی میں گئے اور کہا کہ حبیب عجمی میں گئے اور کہا کہ حبیب میں گئے اور کہا کہ حبیب میرے بارے میں کی ومت بتانا۔ پیچے سے پولیس آئی، انہوں نے پوچھا کہ حبیب عجمی میں ہیں کہ ہوں کہ میں ہوری میں گئے داس کہ میں سے حسن بھری میں ہیں اس کہ ہیں۔ کہنے گئے کہ ہاں، کدھر کے بین کہنے کہا کہ ہیں اس کی توافی کہ ہاں، کدھر شہیں آیا۔ وہ باہر نگے ان کمرے میں ۔اب وہ پولیس کمرے میں گئ تو ان کو کچھ نظری میں ہیں آیا۔ وہ باہر نگے انہوں نے کہا کہ بید دیوانہ سا آدی ہے ایسے ہی بات کر رہا ہے، نہیں آیا۔ وہ باہر نگے انہوں نے کہا: حبیب خبیں میں نیا تا کہ میں یہاں ہوں، تم نے تو بتادیا۔ حبیب میں نیا تو دیا۔ کیا آپ ان کو نظر آگے؟ میرے اللہ نے آپ پران کی کہنے گئے ۔ تھوڑی دی لین آئی ان کی نظر اللہ پرتھی کہ اسباب درمیان میں سے ہے نظر پڑنے نی نہیں دی لین آئی ان کی نظر اللہ پرتھی کہ اسباب درمیان میں سے ہے گئے تھے۔

∞ ۔۔۔۔ چنانچہ حسن بھری ہوئیاں جارہے ہیں ، دیکھتے ہیں کہ حبیب عجمی کی سوئیٹر پڑی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہے ، کھڑے ہوگئے کہ پہتائیں ہید دیوانہ چھوڑ کے کہاں چلا گیا؟ کوئی چوری کر

لے گاکوئی لے جائے گا، تھوڑی دیر کے بعد حبیب تجمی میں آگئے، تو حضرت فرمایا کہ حبیب تجمی میں آگئے، تو حضرت نے فرمایا کہ حبیب تجمی میں اس کے حوالے جس نے اس کی حفاظت کے لیے آپ کو کھڑا فرما دیا۔ تو اب ظاہر کیا نظر آتا ہے کہ شرمار کے مشاک نے نے کہا کہ نہیں نہیں شاگر دکامل نہیں تھا، اس دنیا میں اسباب کے خلاف زندگی گڑار تا یہ کوئی کمال نہیں ہے، کمال ہے ہے کہ ظاہر کی زندگی اسباب کے مطابق ہو گرانسان کی باطن کی نظر اپنے پروردگار کے او پر ہو۔

⊙ ..... چنانچاب اس کی مثالیس ذراسنے کے مبتدی اور شہی کا ظاہر بالکل ایک جیسا ہو جاتا ہے اور ان کے باطن میں بہت فرق ہوتا ہے۔ مثال کے طور پرایک مبتدی کو بھی نماز میں بحد ہ سہو پیش آتا ہے کہ دنیا کی طرف دھیان ہوتا ہے۔ اور منتہی کو بھی سجد ہ سہو پیش آتا ہے مگر وہ اس لیے کہ منتهی کو یا دِ الٰہی میں ہوتا ہے۔ اور منتہی کو بعی سجد ہ سہو پیش آتا ہے مگر وہ اس لیے کہ منتهی کو یا دِ الٰہی میں استغراق میں وہ رکعت بھول جاتا ہے۔ اب فرق دیکھیں، ظاہر میں اس کو بھی سجدہ سہولگا اور ظاہر میں منتہی کو بھی سجدہ سہولگا مگر مبتدی کو سجدہ سہولگا ور ظاہر میں انتظراق تھا، کو سجدہ سہولگنے کی وجہ اللہ کی یا دمیں استغراق تھا، لیکن ظاہر تو ایک جیسانظر آر ہاہے، گو باطن میں کتنا فرق ہے۔

⊙ .....عام آدمی مال سیٹنا ہے، کیوں؟ حرص کی وجہ سے دنیا کی ہوس کی وجہ سے ۔اس لیے فر مایا کہ انسان کے پیٹ کوقبر کی مٹی بھر تی ہے ۔ فر مایا: بندے کو اگر سونے سے بھرا ایک جنگل دے دیا جائے ، وہ چا ہے گا کہ ایک جنگل اور ہوتا اور اگر وہ بھی دے دیں تو اس کے دل میں ہوگا کہ اس جنگل کو بنانے والا بھی میں ہوتا تو یہ مال کی طلب کس لیے ہے؟ مال کی ہوس کی وجہ سے ۔

﴿ وَ تُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا ﴾ (سورة الفجر:٢٠)

''اور مال سے بے حدمحبت رکھتے ہو''

اس وجہ سے وہ جمع کرر ہا ہے اور منتہی کا حال دیکھیے ، بخاری شریف کی روایت ہے: حضرت داؤد عالیا ایک ندی پر نہانے تشریف لے گئے، آپ نے کپڑے ا تارے، نہانا شروع کر دیا، اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے وہاں پر سونے کی ٹاڑیوں کو بھیج دیا،ان کی بارش شروع ہوگئ۔اب جب دا ؤد <sub>عَالم</sub>یلا نے دیکھا توانہوں نے ان کو چننا شروع کر دیا۔اب اللہ کے پیغمبر مَالِیّلا نہار ہے تھے اور نہانے کے دوران ہی ان کو چننا شروع كرديا۔اللّٰدرب العزت نے فر مایا: ميرے پنجبر عَالِيِّهِٳ! ميں نے آپ کوا تنا مال دیا، اتنی دولت دی اور ابھی بھی آپ اس کو چنتے پھرر ہے ہیں۔ جب بیفر مایا تو داود عالیِّل نے فرمایا: اے اللہ! باوجود تیری اتی نعتوں کے لای خیساء رُحْمَتِك میں تیری رحت سے مستغینہیں ہوں۔اب بھی میں تیری رحت کا طلب گار ہوں۔اب دیکھیے! مال اس نے بھی جمع کیا گر مال کی محبت کی بنایر، مال بینتہی بھی جمع فر مار ہے ہیں گر کیوں؟ اللہ کی نعمت کی قدر دانی کی بنا پر ۔ اللہ! میں تیری نعتوں ہے جھی مستغنی نہیں ہوسکتا۔ تو ظاہرا یک جیسا گر باطن میں زمین وآسان کا فرق ہوتا ہے۔ ⊙ ..... چنانچه عام آ دمی بھی کھیلتا ہے بیوی کے ساتھ بھی بیٹھ کے ثنفل لگالیتا ہے مگر دنیا کی لذت کی خاطر ، انجوائے کرنے کی خاطر ، پیمبتدی کا حال ۔اورمنتہی سجان اللہ! نبی علینالتا اسیدہ عائشہ صدیقہ واللہ کا کوایک مرتبہ سفر کے دوران رات کے وقت فرمانے کے کہ عائشہ دوڑیں؟ چنانچہ دوڑ لگائی، نبی علیہ السلام نے عائشہ ڈپلٹیٹا کوجیتنے دیا۔ عا ئشەصدىقە دۇلۇنچا برى خوش بوڭئىن - كچھىرصەڭزرا كھراسى طرح كامعاملەپىش آيا، فرمایا: دوڑیں؟ پھر دوڑ لگائی،اب نبی علیہالسلام آگے بڑھ گئے اورمسکرا کر دیکھااور فرمايا كه عاكشه! يسلك بيسلك اس وقت توجيت كي تقى آج مي جيت كيا تها، حساب برابر ہو گیا۔اب منتبی بھی رہ کررہے ہیں گر کیوں؟اپنی اہلیہ کے دل کوخوش کرنے کے لیے۔اس لیے کہ پروردگار نے حسنِ معاشرت کا حکم فرمایا۔ابعمل تو ظاہر میں ایک

جیبانظرآ تاہے گر باطن میں دیکھوتو کتنافرق ہوتا ہے۔

چنانچه عام آ دمی اینی بیوی کے سامنے کیا کیا باتیں سنا تاہے، کاروایاں ڈالتاہے، سٹوریاں سنا تا ہے اور ادھر دیکھونتھی سیدنا رسول الله مگاٹیئے منارہے ہیں:حمیرہ! ایک مرتبہ نوعورتیں یانی بھرنے کے لیے چشمے پراکھی ہوگئیں اور کہنے لگیں کہ آج ہم پچھ بھی نہیں چھیا ئیں گی اورسب بات گھر کی کھول کر بیان کر دیں گی۔ایک نے کہا کہ میراخاونداییاہے، دوسری نے کہااییاہے، تیسری نے کہااییاہے۔ایک کے بارے میں فرمایا: اس کا نام ہے ام ذرع ،اس نے کہا کہ ابوذرع کا توبیرحال ہے مجھے اس نے سونے سے لاودیا، کھلا کے موٹا کر دیا، خوشیوں سے رکھا، نبی علیہ السلام نے نو عورتوں کی کہانی سنا کرفر مایا کہ عائشہ ابوذرع جس طرح ام ذرع کے لیے محبت کرنے والا احیِما تھا، میں تیرے لیے اس سے بھی زیادہ احیما ہوں۔اللہ تعالیٰ کے محبوب مُلَاثِیْمِ ا کی خشیت کا انداز ہ لگائیے فرمایا: میں انسانوں میں سب سے زیادہ خشوع رکھنے والا مول اتناخوف خداءاتناخشوع ، مرجونكه سن معاشرت كاحكم ب، الله فرماديا: ﴿ وَ عَاشِرُوا هُنَّ بِالْمُعْرُونِ ﴾ (سورة الساء: ١٩)

''تماییٰ بیویوں کےساتھ ھنِ معاشرت کی زندگی گزارو''

اللہ کے حبیب ان کونوعورتوں کی کہانی سنارہے ہیں۔تو ظاہرا یک جبیہا مگر باطن

میں اور نیت میں کتنازیا دہ فرق نظر آتا ہے۔

⊙ .....عام آ دمی اگر کہیں جہاد میں جائے بھی سہی تو وہ اپنے آپ کو بچائے گاز رعہ پہنے گا۔ کیوں؟ اس کے دل میں ڈر ،وتا ہے کہ کوئی ضرب لگے گی اور میری جان چلی جائے گی، تواس نے بھی اپنے جسم کو بچا یا مگر ڈر ہے اور اللہ کے حبیب مالٹیٹر کے احد کے میدان میں دوزرعیں پہنیں کیوں؟ اے اللہ! بیجسم تیری دی ہوئی ایک نعمت ہے اوراب اس نعمت کی حفاظت کرنا میری ذ مه داری ہے،للبذامیں اس کی حفاظت کاحق



ادا كرر بابول تو ظاہر بالكل ايك جيساليكن باطن ميں بهت زياده فرق \_

⊙ .....ایک تھا حضرت زید ڈاٹٹئؤ کے والد کا رونا، مبدی کا معاملہ دیکھیں، بیٹا گم ہو
گیا، چلا گیا، تو حضرت زید ڈاٹٹئؤ کے والد نے اشعار کے تھے۔ اے زید! مجھے نہیں
معلوم کہ مجھے کہیں زمین نے نگل لیا یا تو زندہ ہے، وہ بھی روتے تھے اور اشعار پڑھتے
تھ گریہ مبتدی کا رونا دنیا میں اپنے بیٹے کے تعلق کی وجہ سے ہے۔ اور ایک ہے
حضرت یعقوب علیتی کا رونا۔ وہ بھی حضرت یوسف تائیئی کے لیے روتے تھے گران کا
رونا کس لیے تھا؟ امام ربانی مجد دالف ٹانی میں تضرت یوسف تائیئی کو بہت عجیب تفصیل کے
ساتھ بیان کیا۔ وہ فرماتے ہیں کہ اصل میں حضرت یوسف تائیئی کو اللہ تعالی نے جنتی
صن کا نمونہ دنیا میں عطا کر دیا تھا۔ اور اس کی دلیل ہے کہ جب ان کولوگ دیکھتے
تھے تھے۔

﴿ مَا لَمْنَا بَشَرًا إِنْ لَمْنَا إِلَّا مَلَكٌ كُرِيْرٌ ﴾ (سورة بوسف:٣١) ''يه بشرنہيں بلكہ بيتو كوئى فرشتہ ہے''

وہ جنتی حسن کا ایک نمونہ تھا ، اللہ نے دنیا میں دکھا دیا۔للہذا اب جب اس نعمت کو گنوا بیٹھے ، یا وہ نعمت دور چلی گئی تو حضرت یعقو ب عَلَیْمِیا کے دل میں نعمت کی قدر دانی کا احساس تھا۔ آیان کی جدائی میں اتناروتے تھے۔

> ﴿ وَالْبِيضَةِ عَيْنَهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُو كَظِيمٌ ﴾ (سورة يوسف: ٨٥) "منع سان كي آئيس سفيد موكئين"

توان کارونا دنیا کے لیے نہیں تھا بلکہ ان کارونا نعت کی قدر دانی کی وجہ سے تھا۔ تو مبتدی اور منتهی کا ظاہرا کیک لیکن باطن میں بہت زیادہ فرق ہوتا ہے۔اس لیے نبی مَالِئِلِا کا ظاہراس قدر عام نظراً تا تھا کہ کا فرلوگ کہتے تھے۔

﴿ مَا لِهِذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي بِالْالسُّوان ﴾

(سورة فرقان: 4)

یہ کیسے رسول ہیں کہ کھانا کھاتے ہیں اور بازار وں میں چلتے پھرتے ہیں۔
ان کو پتہ ہی نہیں چانا تھا کہ ظاہر میں کوئی فرق تو نظر نہیں آتا تھا۔ یہاں تک کہ
زندگی اتنی نارال تھی کہ باہر سے آنے والے پوچھتے تھے کہ من منکم محمدا کہتم میں
سے محمداً لیڈیڈ کون ہیں؟ پتہ ہی نہیں چانا تھا فرق کا تو ظاہر بالکل ایک لیکن باطن میں
ہمت نہاوہ فرق۔

لہذا جو جتنا کامل ہوگا، ظاہر میں اس کی زندگی بالکل عام آدمی کی طرح نظر آئے گئی لیکن اگر باطن میں دیکھوتو عام آدمی کوان کے ساتھ کو کی نسبت ہی نہیں تھی ۔ لہذا بیہ جو اکابرین کہا کرتے تھے کہ جنت کوجلا دو دوزخ کو بچھا دو! پیکلام انہوں نے اس وقت کہا، جب وہ ابھی راستے کے راہی تھے۔ ابھی ان کانز ول کھمل نہیں ہوا تھا۔ نز ول مکمل ہونے کے بعد پھر زندگی بالکل جیسے عام آدمی کی ہوتی ہے بالکل عام آدمی کی مانند ہوجاتی ہے۔

حدیث شریف میں جنت مانگنے کی ترغیب:

اس ليے نبی عليه السلام نے فر مایا کهتم دعا ما تگو!

((اللَّهُمَّ آنِي اَسْنَلُكَ الْجَنَّةَ وَ اَعُودُ بِكَ مِنَ النَّالِ))

تو ہم جیسے بند ہے تو ہیں ہی مبتدی ، الہذا ہمیں تو جَنت کی دعا مانگی چاہیے۔ بلکہ رو رو کے مانگی چاہیے۔ کس نیت سے؟ اس لیے نہیں کہ جنت میں بڑی نعمتیں ہوں گی اور کھانے پینے کی چیزیں اور حور وقصور ہوگی ، نہ نہ! یہ چیزیں تو بہت ہی کم قیمت ہیں۔ جو اصل وجہ جنت مانگنے کی ہے وہ یہ ہے کہ جنت اللہ کی ملا قات گاہ کا دوسرا نام ہے۔ جنت جانے کی تو فیق ہوگی تو اللہ کا دیدار نصیب ہوگا ، اس لیے جنت مانگنی چاہیے اور ڈٹ کر مانگنی چاہیے۔ کے خلاف تری ہی رمضان کی رات تھی ، مبجد میں بہت سار بے لوگ تھے، یہ ایک مرتبہ کوئی الی ہی رمضان کی رات تھی ، مب

ایک طربہ وں ایس اور تھا، تو قریب میں ایک بڑے میاں دعا ما نگ رہے تھے۔ وہ عاجز بھی وہیں بیٹھا ہوا تھا، تو قریب میں ایک بڑے میاں دعا ما نگ رہے تھے۔ وہ بڑے میاں کی دعا ایس تھی، بس میں اپنی دعا مجھو خوش

بروے میاں می دعا این کا بنان میں اپنی وجا جوں تا اور دعا ما نگتے کہا ہے۔ کر دیا۔وہ پنجا بی میں بیٹھا دعا ما نگ رہاتھا ،اور دعا ما نگتے کہا ہے۔

''اے اللہ! میکوں کی واری جنت وچ واڑ ڑدیویں، اگاں آپ لگا و تسال' کہا ہے اللہ! ایک مرتبہ مجھے جنت ٹیں وافل ٹیں ہونے دیٹا، آگے خود ہی پھر تار ہوں گا۔

## جنت كيول مانگيس؟

تواس لیے ہم جیسے عام آدمی کواللہ رب العزت سے جنت ضرور مانگنی چاہیے۔ رو روکے مانگنی چاہیے، گرنیت کیا ہو؟ یہ نہ ہو کہ کھانے پینے کی چیزیں وہاں بہت ملیں گا۔ نہیں نہیں! دیکھو! مہمانوں کے آنے پر گھر میں دوطرح کی خوشیاں ہوتی ہیں۔ ایک تو بچے خوش ہوتے ہیں۔ بچوں کی خوشی کیا ہوتی ہے کہ آج ذردہ پکے گا، پلاؤ پکے گا، مہمان جو آرہے ہیں، توان کو کھانے کی خوشی ہوتی ہے۔ اور گھر کے بڑے بھی اس دن خوش ہوتے ہیں، گران کو کھانے کی خوشی نہیں ہوتی ، ان کو مہمان سے ملاقات کی خوشی ہوتی ہے۔ تو ہم بھی جنت کو مانگیں گربچوں کی طرح کھانے کی خوشی میں نہیں بلکہ اس ما لیک الملک کے دیدار کی تمنامیں۔ اللہ سے مانگیں اے اللہ! ہمیں بھی وہی جگہ عطافر ما مالک اللہ کے دیدار ہوا کرتا ہے اور اس کے لیے پھر ہم خوب بجا ہدہ کریں، قربانی کریں جہاں آپ کا دیدار ہوا کرتا ہے اور اس کے لیے پھر ہم خوب بجا ہدہ کریں، قربانی کریں

تا کہ اللہ رب العزت کے ہاں ہماری عبادت قبول ہوجائے۔ اس لیے مومن کے لیے دنیا میں اللہ کے لیے کوئی بھی کام کرنا ، مجاہدہ کرنا ، سب آسان ، محبوب کے لیے سب پچھ قربان کرنا آسان ہوجا تا ہے مگر محبوب کی ملاقات تو جنت میں ہی جاکر ہوگی۔ موت دوست سے ملاقات کا ذریعہ ہے:

اس کے روایت میں آتا ہے کہ ملک الموت جب ابراهیم علیمیں کی روح کو قبض کرنے کے لیے بھیجا گیا کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے قو حضرت ابراهیم علیمی جواب میں فرمایا:

هُلُ داً یُت خَلِیلًا یَتْبِضُ دُوْحَ خَلِیلهِ

"کیاتم نے کی دوست کودیکھا کہ وہ دوست کی روح کوقبض کرر ہاہؤ'
ملک الموت حیران، چنانچہ اللہ رب العزت سے عرض کیا کہ رَبِّ کریم آپ کے خلیل تو بیفر ماتے ہیں، تو رب کریم نے فر مایا کہ جاکران کو بیا کہ دو!

هَلُ رأَيْتَ حَلِيْلًا يَكُرَهُ لِقَاءَ خَلِيْلِهِ " كياتم نے كى دوست كو ديكھا كەدەاپنے دوست كى ملاقات كا ا نكار ركرر ہا

"و"

لیمنی اس کوا چھانہ بمجھ رہا ہو، اب ابرا ہیم بمجھ گئے کہ واقعی جب میری روح قبض ہو گ تب مجھے اپنے پرور د گار کی لقانصیب ہوگی فر مانے گئے: ملک الموت! ((عَجِّلْ تُحَيِّلُ)) (رئے الا برار، ۳۳۲/۱)

''جلدی کرمیری روح کوتبش کرلے جھے اپنے اللہ سے ملاقات کرنی ہے''
اس لیے ہمارے اکابرموت کا انظار کرتے تھے اور جب ملک الموت کو دیکھتے تھے تو فرماتے تھے، کتنا اچھا مہمان آیا، میں تو بیس سال سے تبہارے انظار میں تھا۔ بیس بیس سال سے انظار میں ہوتے تھے اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے۔ بیس بیس سال سے انظار میں ہوتے تھے اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے۔ (ور در مور ور در موت مومن کے لیے تحذیث ،

الإستان الإلام الإل

تخفیس لیے کہ اللہ تعالی سے ملاقات شروع، اس لیے ایک روایت میں فرمایا:

((الْمُوتُ جَسْرِ یُوجِبُ الْحَبِیْبُ إِلَى الْحَبِیْبِ) (شرح العدور، ۲۳۱)

کہ موت ایک بل ہے جوایک دوست کو دوسرے دوست کے ساتھ ملا دیتی
ہے۔

اللہ رب العزت اپنی رحمت سے ہمارے اوپر بھی الیی مہر پانی فرمائے کہ ہمارے لیے اس جگہ پر جانا آسان فرمادے۔

#### ملاقات کے دوانداز:

جب بھی کوئی آ دمی ملتا ہے تو ملاقات کے دوانداز ہوتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے دوست کا انداز، ایک ہوتا ہے دوست کا انداز، ایک ہوتا ہے دفتر کا انداز۔ دوست کے انداز کی مثال تو یہ کہ جیسے فاوند باہر گیا ہوا تھا، اور سال دوسال کے بعد نوکری سے واپس اپنے ملک آیا اور اس نے بیوی بچوں کوفون کر دیا کہ میں فلاں تاریخ کو آر ہا ہوں۔ اب بی خبر سنتے ہی بیوی تیار یوں میں لگ جاتی ہے۔ اس کے آنے سے پہلے گھر کی صفائیاں بچوں کو بھی تیار کر دیتی ہے، خود بھی تیار ہوجاتی ہے اور مہمان کا استقبال دیتی ہے، خود بھی تیار ہوجاتی ہے اور مہمان کا استقبال ہوتا ہے، اس کے آنے پرخوشی کا ظہار ہوتا ہے، یہ ہے دوست کا ملنا۔

اورایک ہوتا ہے دشمن کا ملنا کہ آدمی دیکھے، تو اس کو غصہ ہی آجائے۔ تو قیامت کے دن انسان اپنے پروردگار سے دو حالتوں میں ملے گا۔ جو ایمان والا ایمان کو ملامت کے کرچلا گیا، اللہ کے سامنے دوست بن کرپیش ہوگا اور جس نے اللہ رب اللہ کے سامنے دوست بن کرپیش ہوگا اور جس نے اللہ رب اللہ کا العزت کے حکموں کی نافر مانیاں کی، ایمان سے محروم رہا، وہ قیامت کے دن اللہ کا دشمن بن کرپیش کیا جائے گا۔ ہمیں بید عاکرنی ہے کہ اللہ قیامت والے دن، اپنے دوستوں کی فہرست میں شامل فر مادے۔

#### جنت کے مزی:

بہر حال جنتی جب جنت میں چلے جائیں گے و جنت کی عجیب نعتیں ہوں گ۔
ان کی تفصیل میں یہ عاجز نہیں پڑتا چاہتا۔ وہاں کے مکان عجیب ہوں گے۔ غدام
عجیب ہوں گے، کھانے عجیب ہوں گے، جنتی وہاں پرخوب مزے میں ہوں گے۔ پھر
ایک وفت آئے گا کہ اللہ رب العزت جنتیوں سے ہم کلامی فرما کیں گے اور ہم کلامی
میں اللہ تعالی پوچھیں گے: اے میرے بندو! تم خوش ہو؟ تو جنتی بتا کیں گے کہ اے
اللہ! ہم بڑے خوش ہیں، بڑے مزے میں ہیں، آپ کی نعتیں ہیں اور مزے کر رہ
ہیں۔ اور کہیں گے کہ اللہ ہم آپ سے راضی ہیں۔ اور جب بندے یہ کہیں گے کہ اللہ
ہم آپ سے راضی ہیں، اب روایت میں آتا ہے: اللہ تعالی فرما کیں گے، میرے
بندو! تم جھے سے راضی ہیں، اب روایت میں آتا ہے: اللہ تعالی فرما کیں گے، میرے
بندو! تم جھے سے راضی ہیں، اب روایت میں آتا مزہ آئے گا کہ ہمارا پروردگار ہم سے راضی

### مزيدنعمت:

بالآخر جب خوب مزے اڑا کیں گے، سالوں گزرجا کیں گے، ہزاروں لاکھوں سال ۔ پھر اللہ تعالیٰ ان سے دوبارہ ہم کلامی فرما کیں گے۔ میرے بندو! ہمہیں پچھ اور چاہیے وہ کہیں گے کہ اے اللہ! سب پچھ تو موجود ہے، جوچا ہتے ہیں وہ پورا ہوجا تا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما کیں گے، اچھاتم ذراا پے علما سے رجوع کرو۔ ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں ، کتا ہوں گے، اچھاتم خراا ہجاں جہاں جمدادا کرتے ہوں گے عرض کر رہا ہوں ، کتا ہوں شرف رجوع کر یں گے اور ان کو کہیں گے کہ جی ہمیں فرما یا سے معلا سے رجوع کر وااب ہم کیا کہیں؟ تو علما اس وقت کہیں گے کہ ہاں آپ

عرفعتیں سب مل گئیں ایک نعمت ابھی اور ہے وہ نہیں ملی ۔ وہ کہیں گے کون می نعمت؟ وہ کی مصرف میں ایک نعمت ابھی اور ہے وہ نہیں ملی ۔ وہ کہیں گے کون می نعمت؟ وہ

كہيں گے كەاللەتغالى نے وعد ، فرما ياتھا: ﴿ لَهُمْ مَّا يَشَاوُّوْنَ فِيهَا وَ لَدَيْنَا مَزِيْد ﴾ (سورة قَ٣٥)

﴿ لهمه ما يشاوون فيها و لاينا مريعا هر روه السلام المريعا مريعا الله المريعا المريعا

مزید سے کیا مراد کہ ان کو اللہ رب العزت کا دیدار نفیب ہوگا اور ابھی تک تو دیدار نفیب ہوگا اور ابھی تک تو دیدار نفیب ہوگا اور ابھی تک تو دیدار نفیب نہیں ہوا۔ اب جنتوں کی توجہ ادھر جائے گی تو جنتی اللہ تعالیٰ سے فریا دی کے کہ اللہ! اپنا دیدار عطا فرما دیجے۔ اے کریم آتا! میزبان گھر تو سارا دکھا دے اور خود ملاقات نہ کرے تو مہمان نوازی کا کیا لطف ہوا؟ آپ نے جنت دکھا دی، گرآپ نے اپنا دیدار تو نہیں کروایا، اے اللہ! اپنے دیدار سے جمیں عزت عطا فرما دیجے۔ سے مشرف فرما دیجے، اپنے دیدار سے جمیں عزت عطا فرما دیجے۔

د پدارِ الهی کی تیاری:

پھر اللہ تعالی فرمائیں گے: اچھاتم اس کے لیے تیاری کرو۔ ونیا میں لوگ جیسے شادی کے لیے تیاری کریں گے۔ تیاری شادی کے لیے تیاری کریں گے۔ تیاری کی ہوگی ؟ جنت میں ایک بازار ہوگا جوشن کا بازار کہلائے گا۔ بید ہاں جائیں گے اور وہاں پیجسیا چاہیں گے، ویساحسن و جمال مل جائے گا، من پند کاحسن و جمال ۔ وہ بھی کیا جیب جگہ ہوگی اللہ اکبر کمیرا۔ تو جب من پند کاحسن و جمال ملے، گا تیاری کرلیس گے، تو پھرسب جنت عدن کی طرف چلیں گے۔

جب دہاں پنجیں گے تو ایک دریا ہوگا اس کے کناروں کے اور پرکرسیاں گی ہوں گی، ان کرسیوں پر ان کو بیٹھایا جائے گا۔ فرشتے آئیں گے اور ہر ہرجنتی کوریشم کی ایک پوشاک پہنائیں گے۔آج ونیا میں جیسے گاؤن پہنا دیتے ہیں، اسی طرح ہر ہر جنتی کو اللہ رب العزت کی طرف سے ایک گاؤن ریشم کا پہنایا جائے گا، پھراس کے

بعدسب کی دعوت ہوگ۔اونی جنتی کے سامنے ستر ہزار پلیٹوں میں کھانار کھا جائے گا، اونی جنتی کے سامنے عورتوں کو جو پوشاک ملے گی ، ہر پوشاک کے اندر سے ستر ہزار رنگ جھلک رہے ہوں گے۔ کیا دوجگہ ہوگی؟ کیا مزے ہوں گے؟

مجلس د پدار:

وہاں خیر جب خوب کھا پی لیں ہے، اب اس کے بعد مجلس شروع ہوگی۔ واؤو مائیں تا اوت فرمائیں ہے۔ حدیث پاک میں آتا مائی تلاوت فرمائیں ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ پھرخود اللہ تعالی سورۃ لیمین کی تلاوت فرمائیں ہے۔ اللہ اکبر! کیا مرہ ہوگا جب اللہ رب العزب سورۃ لیمین کی تلاوت فرمائیں ہے اور جنتی سن رہ ہوں ہے۔ سننے کا عزہ ہوگا؟ پھراس کے بعد اللہ تعالی اس کے بعد ان کو اپنا دیدار عطا فرمائیں ہے۔ یہ دیدار کیے ہوگا؟ علما نے کھا: بے جہت، بے کیف، بے شبہ ہے نہیں دے سکتے، مثال ہمی آت پ جہت کا تعین نہیں کر سکتے ، کیفیت نہیں بتا سکتے ، تشبیہ ہمی نہیں دے سکتے ، مثال ہمی کوئی نہیں وے سکتے لیکن ویدار ہوگا اللہ تعالی کا۔ اس دیدار کے وقت جنتیوں کو اتنا عرف آتے دنیا کی کوئی خوبصورت مزہ آے گا کہ ان پر ایک بجیب حال طاری ہو جائے گا۔ آج دنیا کی کوئی خوبصورت کی کوئی نوبصورت کے شن جمال کو جو دیکھیں گے تو ان کا کیا حال ہوگا؟ امام غزالی می اللہ تعالی کا دیدار کے میتی اللہ تعالی کا دیدار کے رہیں گے۔

ديدارختم كيسے موگا؟

اب یہاں پرایک علمی نکتہ حضرت اقدس تھانوی میں فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا اور جنتی دیدار کریں گئو تھر دیدار ختم کیسے ہوگا؟ اگریہ کہیں کہ جنتی کہ تھک جائیں گے تو بید جنتیوں کے تھک جائیں گے تو بید جنتیوں کے

طلبطائير(١٤) المنظل الم

لیے باعثِ ندامت ہے کی جوب کی بھی ہے اور یہ تھک کر کسی اور طرف مشغول ہو
جائیں تو عاشق کے لیے باعثِ ندامت ہے۔ اورا گر کہیں کہ اللہ تعالی دیدار ختم کروا
دیں گے جبکہ جنتی کرنا چاہیں گے، فرماتے ہیں کہ اس میں ہے، بخالت ہے۔ یہ تو بخیل
ہوتا ہے، جیسے اگر ماں کا دودھ تھوڑا ہے، بچہ رو بی رہا ہوتا ہے، وہ سینے سے الگ کر
دین تو اس میں بخالت کا
شبہ ہے۔ حضرت تھانوی میں ہے فرماتے ہیں اللہ تعالی ان کوالگ کردیں تو اس میں بخالت کا
شبہ ہے۔ حضرت تھانوی میں ہے فرماتے ہیں کہ یہ دیدار ختم کیسے ہوگا؟ اگر کہیں گے کہ
مومن دیکھنا بند کردیں تو یہ بھی مانے کی بات نہیں۔ ارب اللہ کا دیدار کرنے والے،
اللہ پومرنے والے، وہ کیسے اس دیدار سے تھک سیس کے نہیں تھکیں گے، دیکھتے نہیں
ایک کھی طوائی کی دکان پر جاتی ہے طوائی ہوگا تا ہے۔ لیکن وہ دکان سے جاتی نہیں۔
ایک کھی طوائی کی دکان سے جاتی نہیں جانی نہیں جاتی نہیں۔
مگس ہرگز نہ خواہد رفت از دکان طوائی

مومن اپنے رب کی زیارت سے کیے تھک جائے گا؟ کیے اس کا بی بھرسکتا ہے،
ہمومن پیچے ہے گا اور نہ اللہ تعالی اس مومن کوزبردی پیچے ہٹا کیں گے۔ تو پھر دیدار
ختم کیسیموگا؟ حضرت تھا نوی میں لیے نے فر مایا کہ اس کی صورت یہ ہے گی کہ اللہ تعالی
کی تجلیات دوطرح کی ہیں۔ایک جمال والی تجلیات، ایک جلال والی تجلیات ۔ توجب
اللہ تعالی چاہیں گے بندے دیدار کریں تو جمال والی تجلیات ہی جے رہیں گے، بندے
دیدار میں گن رہیں گے اور جب چاہیں گے کہ اب تھوڑا Relax (ستا) لیں تو
جلال کی تجلیات ہی ہی گے۔ تھوق اس وقت پھر اپنے اپنے گھروں میں آ کر باقی
چیزوں میں مصروف ہو جائے گی۔ یہ دو مختلف طرح کی تجلیات ہوں گی، ان کے
چیزوں میں مصروف ہو جائے گی۔ یہ دو مختلف طرح کی تجلیات ہوں گی، ان کے
ذریعے سے اللہ کا دیدار ہوا کرے گا۔

#### جنتيول كحسن ميس اضافه:

لیکن جب اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا تو امام غزالی مین کے اس وقت نور
کی ایک آندھی چلے گی، جیسے آج کل مٹی کی آندھی چلتی ہے تو آندھی میں بندوں کے
چروں پر بھی مٹی نظر آتی ہے، کپڑوں پر بھی مٹی نظر آتی ہے۔ تو جب بینور کی آندھی چلے
گی تو جتنے بھی جنتی ہوں گے ان سب کے او پر نور کی تہہ جم جائے گی۔ چروں پر نور کی
تہداور اس وجہ سے جنتیوں کے حن میں اضا فہ ہوجائے گا۔

حسن میں اضافہ کتنا ہوگا؟ امام غزالی میں ہے۔ برسی بیاری بات کسی۔ وہ فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جب جنتی جنت میں جا کیں گے اور پہلی مرتبہ جنتی مخلوق کو دیکھیں گے تو اتنا جران ہوں گے کہ پانچ سوسال کمنی با ندھ کران کود کھتے رہیں گے، وقت گزرنے کا پید ہی نہیں چلے گا۔ پانچ سوسال مبہوت ہوکرد کھتے رہیں گے، اتناان کے حسن سے متاثر ہوں گے۔ لیکن جب بہی جنتی اللہ رب العزت کا دیدار کر کے والیس لوٹیس کے تو اب ان کا اپنا حسن اتنا بڑھ چکا ہوگا کہ والیس آ کیں گے تو جنتی مخلوق بیدوروغلان پانچ سوسال کمنی با ندھ کران جنتیوں کے حسن کود کھتے رہ جا کیں گے۔ ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ جب گھر کے خادم استے حسین ہوں تو گھر کے مالک کے حسن جمال کا کیا عالم ہوگا ؟ جب نوکروں کے او پر اللہ نے فرما دیا:

﴿ إِذَا رَايِتُهُم حَسِبتُهُم لُولُوا مُنثُورًا ﴾ (سورة الدحر:١٩)

تو پھرگھر کے مالک کے حسن وجمال کا کیا عالم ہوگا؟ آج کل کے نوجوان بس حور وقصور کے شوق میں خوب عبادتیں کرتے ہیں۔ بھٹی بیرحوریں جنت کی خاد ما ئیں ہیں۔ جب خاد ما ئیں اتناحسن و جمال رکھتی ہوں گی تو ایمان والی عورتیں جو جنت کی مالکہ بنیں گی، سوچیے ان کے حسن و جمال کا کیا عالم ہوگا؟ سیبھی ہوسکتا ہے کہ گھر کی ماسی خوبصورت ہواور مالکہ خوبصورت نہ ہو۔ بیرتو کام کرنے والی ماسیاں ہیں، ان پر بی فریفتہ ہوئے پھرتے ہیں نبی علیہ السلام نے عائشہ صدیقہ کوفر مایا کہ جنتی عورت کو انتاحسن و جمال پر جیرانی کا اظہار کرے گا۔ اللہ اکر کیرا! کرے گا۔ اللہ اکر کیرا!

حال کیا ہو گا بھلا ان کا تیری دید کے دن جن کا دل جوش میں آئے ہے تیری یاد کے ساتھ

یااللہ جن کا فقط تیرا نام س کردل جوش میں آجا تاہے، جب وہ تیرادیدار کررہے موں گے تو پھران کا کیا حال ہوگا۔

ديدار كے مراتب ميں فرق:

اب بددیدار کھالوگوں کوزیادہ ہوگا، کھیکو کم ہوگا کھے کو ایک مرتبہ ہوگا، کچھ کو روزاندایک مرتبہ بعض کودن میں دومرتبہ چنانچیروح المعانی میں بیرمدیث نقل کی گئ، فرماتے ہیں:

﴿ إِنَّ آهْلَ الْجَنَّةِ يَلْ مُكُونَ عَلَى الْجَبَّارِ كُلَّ يَوْمٍ مَرَّتَيْنِ ﴾ ﴿ إِنَّ آهْلَ الْجَنَّارِ كُلَّ يَوْمٍ مَرَّتَيْنِ ﴾ ( كَرْالْمَال رقم: ٣٩٣٢٥)

'' كهابل جنت دومر تبه الله رب العزت كا ديدار كريا كيس ك''

## جعه كون الله تعالى كاويدار:

روایت میں آتا ہے کہ جنتی جس وقت میں نماز پڑھتے ہوں گے۔ جب وہ وقت میں نماز پڑھتے ہوں گے۔ جب وہ وقت ہوگا تو جینے جنت کے درخت ہوں گے ان تمام درختوں کے پتوں میں سے اللہ اکبر کی آواز آنی شروع ہوجائے گی۔ جنتی بھی اللہ اکبر کہیں گے ،حور وغلان سب اللہ اکبر کہیں گے۔ اس اللہ اکبر کی آواز سے جنتی بہچان لیں گے کہ ہاں اس وقت ہم فجر کی نماز پڑھا کرتے تھے۔ ہم اس وقت ظہر کی نماز پڑھا کرتے تھے ،عمر کی نماز پڑھا کرتے تھے۔ ہم اس وقت ظہر کی نماز پڑھا کرتے تھے ،عمر کی نماز پڑھا کرتے تھے۔

#### نابينا كوالله تعالى كا ديدار:

لیکن ایک بات ذراغورطلب ہے، ذرا توجہ فرمایے! وہ ٹابینا جود نیا میں ٹابینا پیدا
ہوالیکن وہ اللہ کی رضا پر راضی رہا، صبر کیا، اس نے نیکی کی زندگی گزاری، یہ جب
جنت میں جائے گا تو اس کو دن میں ایک مرتبہ دیدار نہیں ہوگا بلکہ حضرت تھا نوی میں ایک مرتبہ دیدار نہیں ہوگا بلکہ حضرت تھا نوی میں ایک مرتبہ دیدار نہیں ہوگا بلکہ حضرت تھا نوی میں اللہ کی بخل ہروقت اس پر پڑے گی اور میکنگی با ندھ کراپنے اللہ کا دیدار کرتا
رہے گا۔ اللہ فرما کیں گے کہ میرا میدوہ بندہ ہے جس نے دنیا میں کسی غیر کونہیں دیکھا۔
آج میر ااس کے سامنے حسن و جمال ہے، یہ جتنا چاہے میرے دیدار سے اپنی آئھوں
کو ٹھنڈ اگر لے۔

## غيرمحرم ينظر مثانے والے کواللہ تعالیٰ کا دیدار:

بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ اگر آ دمی غیرمحرم کو دیکھنے پر قادر ہو گر اللہ رب العزت کے ڈراورخوف کی وجہ سے وہ غیرمحرم سے نظریں ہٹا لے تو ہر مرتبہ نظر بچانے کے صدقے اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں ایک مرتبہ اپنے چہرے کا دیدارنصیب فرمائیں الم المالية المنطقة ال

ے۔ آج غیرمحرم سے نظر بچاہیئے پھر دیکھیے ، جنت میں کیااس کا بدلہ اور انعام نعیب ہوگا۔

## نمازى كيفيت كےمطابق الله تعالى كاديدار:

يهال يرايك اور نكتے والى بات كه امام رباني حضرت مجدد الف ثاني ميليد فرماتے ہیں کہ جنتیوں کو جواللہ کا دیدارنصیب ہوگا ،اس کی کیفیت بھی مختلف ہوگی۔وہ کیے؟ وہ فرماتے ہیں کہ جولوگ دنیا میں جیسی نمازیں پردھیں گے ولیمی ہی جنت میں الله تعالیٰ سے دیدار کی کیفیت ہوگی۔مثال کے طور پر جوحضوری کے ساتھ نماز پر حیس گے ان کواللہ تعالیٰ کا دیدار بغیر کسی بردے کے ہوگا اور جن کی نماز میں ادھرادھر کے خیال آتے جاتے ہوں گے ان کواللہ کا دیدار تو ہو گا مگر اس دیدار کے وقت نورانی یردے درمیان میں حائل ہوتے جائیں گے۔اب ہم الله تعالیٰ کا دیدار کیا کرنا حاہتے ہیں؟ بھئ ا بغیر نورانی پردوں کے۔حضرت موی عالیکا پر تو ستر ہزار پردوں سے بچلی ڈالی گئی تھی ،ہم جاہتے ہیں کہ جنت میں نورانی پردے درمیان میں نہ ہوں۔ بھی! خاوند نے دلہن کو دیکھا، اس نے پتلا کپڑااو پر کرلیا تو کیا مزہ؟ مزہ تو یہی ہے نا خاوند کے لیے کہ وہ بردے کو ہٹا لے۔تو جنت میں جب اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا تو یردوں کا کیا مطلب؟ اگر ہم جا ہتے ہیں کہ ہمیں ایبا دیدار نصیب ہوتو پھر ہمیں آج نمازیں بھی ایسی حضوری والی پردھنی حیامییں ۔

## قرب کی تمنا:

اس لیے دعائیں جب مانگیں تو جنت میں اس کا قرب مانگا کریں۔ رابعہ بھریہ میں گئے عطا کہ اللہ آپ کو جنت میں گھر عطا بھریہ میں کے بارے میں آتا ہے کہ سی نے کہا کہ اللہ آپ کو جنت میں گھر عطا فرمائے توجواب میں فرمانے گی:

#### أَلْجَادُ ثُمَّةً النَّاارُ '' يَهِلَّهِ رِدُوى بعد مِيں گھر''

العنی اے اللہ! تو جنت میں اپنے پڑوں میں گھر عطافر مادے۔ چنانچہ نی ہی آسیہ فرعون کی اہلیہ، جب ایمان لے آئی، فرعون نے اپنے گھر سے نکال دیا۔ عورت کے لیے بے گھر ہوجانا بہت بڑاصد مہ ہوتا ہے۔ اس صدمے میں نی بی آسیہ نے اللہ سے دعاما گی: اے اللہ! اس ظالم نے جھے گھر سے بے گھر کر دیا، اے اللہ! اس کے بدلے میں تو جنت میں جھے اپنے قرب میں گھر عطافر مادے! اللہ کو میہ بات اتنی پندآئی کہ رب کریم نے قرآن کا ایک حصہ بنالیا کہ اس نے بیدعاما تی تھی۔

﴿ رَبِّ الْبِنِي لِي عِنْدَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ ﴾ (سورة التحريم: ١١) الله جنت ميں اپنے بروس كا كھر عطافر مادے! الله اكبر كبيرا

## د بدار سے محروم ، برامحروم :

جب اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا، جنتیوں کے او پر عجیب مستی کاعالم ہوگا ۔ مستوں پہ انگلیاں نہ اٹھاؤ بہار میں دیکھو تو ہوش بھی ہے کسی ہوشیار میں

توجب الله تعالی کا دیدار ہوگا تو دیکھوکہ ہوش بھی ہے کی ہوشیار میں۔ توسب جنون کی حالت میں ہوں گے۔ اس وقت کیا الله رب العزت کے دیدار کے مزے ہوں گے اور واقعی جو الله کے دیدار سے محروم رہ گیا وہ بہت بڑا محروم ہے، بہت بڑا محروم ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے سیدہ هفصہ ولی کھیا ام الموشین روایت فرماتی ہیں کہ نبی عاید الله مرتبہ میرے ہاں تشریف لائے اور میں والد کے گھر میں تھی ۔ تو نبی علیہ السلام کمرے میں وہیں ساتھ تھ ہر گئے۔ فرماتی ہیں کہ میں نبی علیہ السلام کے ساتھ ایک بستر پرسوکئی، اچا تک مجھے اپنے رخسار کے اور پکوئی چیز محسوں ہوئی، میں نے ہاتھ ایک بستر پرسوگئی، اچا تک مجھے اپنے رخسار کے اور پکوئی چیز محسوں ہوئی، میں نے ہاتھ

لگایا تو پانی ..... پیس جران که به پانی کهاں سے آیا؟ کہنے گئیں که بیس اٹھی آئکھیں کھولیں دیکھا کہ نبی علیہ السلام کی مبارک آئکھول سے آنسوں بہدرہے تھاور وہ آنسومیرے دخسار پر آئے ہوئے تھے۔ تو بیس اٹھ بیٹھی، بیس نے کہا: اے اللہ کے پیارے نبی اللہ قبریکی آپ کیوں رورہے ہیں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ همه تم سن نہیں رہی؟ بیس نے کہا: اے اللہ کے نبی گائی کیا کا فرمانے گے کہ میرے بھائی عبد سن نہیں رہی ؟ بیس نے کہا: اے اللہ کے نبی گائی کی کی میرے بھائی عبد اللہ این عمر داللہ کے حتم ہوئے انہوں اللہ این عمر داللہ کی حتم ہوئے انہوں نے بہا تیت بڑھی:

﴿ كُلَّا إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يُومَنِنِ لَمُحْجُوبُونَ ﴾ (سورة الطفنين: ١٥)

"اس دن و الوك الله تعالى سے جاب ميں مول ك،"

ان کواللہ کا دیدار نہیں ہوسکے گا۔اللہ کے نبی طُلِّینِ آنے جب بیآیت سی ،آٹھوں میں سے آنسوں رواں ہوگئے۔واقعی اللہ کا دیدار نصیب نہ ہونا بیتو بہت بڑی محرومی ہے۔

#### ستناسودا:

اس لیے ہم اللہ تعالی سے دعا مآئیں کہ اے ربِ کریم! ہمیں جنت عطا فرما دیجے!اس لیے کہ جس کو جنت ال گئ اس کو یقیناً آپ کا دیدار نعیب ہوگا۔اوراب اس کی خاطر جو بھی محنت کرنی پڑے، وہ محنت کرنے سے پیچے نہیں ہنا چاہیے۔ دنیا کی تعور کی سی زندگی میں کیا محنت ہے جو ہم کر لیتے ہیں۔ کہنے والے نے کہا:

ور میں ہو یا نار میں رہنا ہر جگہ ذکرِ یار میں رہنا چند جھوتے خزاں کے بس سہہ لو چھر بہیشہ بہار میں رہنا ہیں رہنا

المالية المالية

ید دنیا کی زندگی کے چند جھو نکے ہیں ،ہم بیسہہ لیں پھراس کے بعد ہمیشہ بہار میں رہیں گے۔اس لیے اللہ والوں کو یہاں کے مجاہدے، مجاہدے نظر ہی نہیں آتے۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں:

> قیت خود ہر دو عالم گفتہ ای نرخ بالا کن کے ارزانی ہنوز

اے اللہ! آپ نے اپنے ملنے کی قیمت دو عالم کور کھ دیا کہ دنیا مافیہا سے تم نگائیں ہٹالو، فرماتے ہیں: اے اللہ! قیمت بڑھا دیجیے بیرتو بڑا سستا سودا کررہے۔ آپ کے لیے تو ہم دونوں جہانوں کوچھوڑنے کے تیار ہیں اور واقعی بات الی ہے مولا نامجمعلی جو ہر میلیدنے عجیب شعر کہا، توجہ سے سنیے فرماتے ہیں:

تم یوں بی سجھنا کہ فنا میرے لیے ہے پر غیب میں سامانِ بقا میرے لیے ہے پیغام ملا تھا جو حسین ابن علی کو خوش ہوںکہ وہ پیغام قضا میرے لیے ہے یوں تو ابر فضا پہ فدا ہیں سجی میش گر آج کی گنگھور گھٹا میرے لیے ہے اللہ کے رستے کی جو موت آئے مسیحا آگیر یہی ایک دوا میرے لیے ہے اللہ کے رستے کی جو موت آئے مسیحا توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے نفا میرے لیے ہے یہ بندہ دو عالم سے نفا میرے لیے ہے

ا تنا کچھ دے کربھی اگر ہمیں اللہ رب العزت کا دیدارمل جائے تو یہ بہت ستا سودا ہے کہنے والے کہا ۔

#### جمال چند دادم یا فریدم بحد نشد که ارزال خریدم

#### عشاق بلاحساب جنت مين:

اور پھولوگ ایسے ہوں گے قیامت کے دن جنت کے دروازے پر پہنچے ہوئے ہوں گے۔ رضوان پوچیں گے: یا اللہ! سے پھولوگ ہیں، جنت کے دروازے پر ہی پہنچ ہی گئے۔ اللہ تعالی فرمائیں گے، رضوان! مید میرے عشاق ہیں، مید دنیا ہیں جیتے ہی میرے وصل کی تمنامیں سے۔ان کا را توں کا جا گنامیرے لیے،ان کی دن کی عبادتیں میرے لیے،ان کی زندگی کی ایک ہی خواہش اور تمنائقی کہ انہیں میرا دیدار نصیب ہو جائے۔اس لیے میرے دیدار کی تمنامیں میہ جنت کے دروازے پر آپنچ ۔ رضوان جنت کے دروازے پر آپنچ ۔ رضوان جنت کے دروازے پر آپنچ ۔ رضوان جنت کے دروازے کو کھول دے، ان کو بغیر حساب کتاب اندر داخل ہونے دے۔ کیسے خوش نصیب لوگ ہوں گے جن کو اللہ رب العزت کا دیدار نصیب ہوگا۔

تو دنیا میں بینمت نہیں مل سکتی ، ہاں آخرت میں جنت کا وعدہ ہے اور اس کے لیے ہم یہاں تیاری کرلیں۔ دنیا میں لوگ کہتے ہیں کہ محبوب کو دیکھ کر ہماری کیفیت اچھی ہوجاتی ہے۔

ہر چند پیر خفتاں بس ناتواں شدم ہر گاہ نظر بروئے تو کردن جواں شدم

تو پھر جواللہ رب العزت کا دیدار کریں گےان کی کیفیت کیا ہوگی؟ اس کے لیے تو آپ آج یہاں پنچے ہوئے ہیں۔ کل قیامت کے دن کہ سکیس گے، میرے مولی تیری تلاش میں ہم نے بہت سفر کر لیے۔

میں کہاں کہاں نہ پہنچا تیری دید کی طلب میں

الله مين ديكناتو آپ كوچا به تا تها، ثواب آپ كاچا به تا تها، رضا آپ كى چا به تا تها، مير مه دو تا تها، مير مه دو مولى رحمت فرما در مير مه در مولى رحمت فرما در مير مين اس جگه سے خالى ہاتھ نه لڻا ہے ، الله تعالى ارشاد فرماتے ہيں:

﴿ وُجُوهٌ يَّوْمَنِنِ نَاضِرةٌ إلى رَبِّهَا نَاظِرةً ﴾ (العليه:٢٣،٢٢)

"ال دن چرے موں كے جوتر وتازه موں كے "

اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے۔ اس لیے کہنے والے نے کہا:۔

زندگ پر بہار ہوتی ہے جب خدا پر نثار ہوتی ہے اللہ پراپنی زندگیوں کو قربان کردیجیے!

الله تعالى بهي مشاق بين:

ہم اللہ سے محبت کریں گے تو اللہ تعالی بھی ہم سے محبت فرمائیں گے۔ اللہ تعالی فرماتے ہیں:

(﴿ اللَّهُ طَالَ شَوْقُ الْأَبْرَادِ إِلَىٰ لِقَائِيْ وَ أَنَا إِلَى لِقَائِهِمْ لَاَشَدُّ شَوْقًا)) (﴿ اللَّهُ ١١٣:١٥)

'' جان لو! میرے چاہنے والوں کا شوق میری ملاقات کے لیے بڑھ گیا اور میں ان کی ملاقات کے لیے بڑھ گیا اور میں ان کی ملاقات کے لیے، ان سے بھی زیادہ مشاق ہوں''

اور جب محبوب محبت کرتے ہیں تو پھر تو بندے کا حال ہی پچھاور ہوتا ہے۔ حضرت مجدوالف ثانی میں اپنے مکتوبات میں فارس کا ایک شعر لکھتے ہیں، فرماتے

ہیں ۔

عشق معثوقال نهال است و تفیز عشق عاشق با دو معد طبل و نفیز عاشق با دو معد طبل و نفیز عاشقان بدن لاغر کند عشق معثوقال بدن فربا کند

جومعثوقوں کاعشق ہوتا ہے وہ چھپا ہوا ہوتا ہے، وہ ظاہر نہیں ہونے دیتے کہ وہ بھی محت کوچا ہے ہیں، اور محت قو پھر نعرے لگا تا ہے۔ اور عاشق کا جوعش ہوتا ہے وہ تو ڈھولوں کے ساتھ ہوتا ہے، آئیں بھرتا ہے، نعرے لگا تا ہے، عاشق کا کام ایسا ہوتا ہے۔ اور جو عاشقوں کاعشق ہوتا ہے اس میں محت کا بدن لاغر ہوتا جا تا ہے، سکر تا جا تا ہے، بچارا، سو کھتا جا تا ہے، محبت میں۔ اور جب محبوب کسی سے محبت کرنے لگ جائے تو پھر عاشق کا وزن برد ھنا شروع ہوجا تا ہے۔

## تیری اک نگاه کی بات ہے:

تو بھی! ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، اللہ رب العزت ہم سے محبت فرما لے۔ بس بیتمنا دل میں ہوکہ اے مالک! ہم ایسے بن جائیں کہ آپ کو پند آجائیں۔اے کریم پروردگار! ایک مرتبہ اس مجمع کومجت کی نظر سے دیکھ لیجیے ۔

تیری اک نگاہ کی بات ہے میری زندگی کا سوال ہے

اے اللہ! ایک نظر رحمت کی ڈال کیجے، آپ کی ایک نگاہ پر ہمارا کام ہے گا۔ نہیں! آپ کی نیم نگاہ سے ہمارا کام بن جائے گا۔اک نظر تو فر مادیجیے! ایک بزرگ تھے،کسی نے پوچھا کہ حضرت عمید کب ہوگی؟ جواب میں فرمانے لگے:

جب دیر ہو گ ، تب عیر ہو گ

حاجی امدادالله مهاجر کمی فرماتے ہیں۔

Chingles Section (1) Section (

عید گاہِ ماں غریباں کوئے تو انبساطِ عیر دیدنِ روئے تو صد ہلالِ عیر قربانت <sup>کنم</sup> اے ہلالِ عیر ما ابروۓ تو

''کہ ہم غریبوں کی عیدگاہ تو بس تیرا دیدار ہے۔تو ہے تو وہاں جانا ہی ہماری عید گاہ ہے۔عید کی خوشی کیا کہ آپ کے چہرے کو دیکھ لینے میں عید کے سو ہلال آپ پر قربان کر دوں ، تیری تو ابر ومیرے لیے عید کا چاند بن جاتی ہے''

واقعی جو الله رب العزت سے محبت کرنے والے ہوتے ہیں، وہ الله رب العزت سے ایسے ٹوٹ کے پیاد کرتے ہیں۔اللہ تعالی ہمیں اپن سجی محبت عطا فرمائے۔ میں سے شام تک ہرونت میدو حیان رہے کہ اے اللہ! کوئی عمل ہم ایسا کر جائیں کہآپ کو پیندآ جائے۔ ہر کام سنت کے مطابق کرتے ہوئے دل میں بیتمنا رهيس كدا الله! آپ محبت كي ايك نظر فرماد يجيه، اے الله! بمين آپ پهند فرما ليجي! مير الله الوات كا رحمت كى ايك نظر موجائ كى تو مارا بمى بيرا يار موجائ كا\_ اب اس کے لیے اے اللہ! ہم حاضر ہیں۔اس کے لیے ہم عاجز مسکینوں پرمہر بانی فر ما کیجے۔ ہم مجاہدوں کے قابل نہیں ہیں، امتحان کے قابل نہیں ہیں،اے اللہ! ہارے ساتھ رحمت کا معاملہ فر ما دیجیے، نرمی کا معاملہ فر ما دیجیے۔ اے میرے مولی ! جب آپ کی رحمت کی نظر اٹھتی ہے، فضیل بن عیاض میشدید کوڈ اکوؤں کی سرداری سے نکال کر ولیوں کا سردار بنا دیتے ہیں۔رحت کی نظر پر تی ہے، بشر حافی کو کلیوں میں شراب پینے والے کوا سے اللہ! آپ نکال کرولیوں کی فہرست میں شامل فرما دیتے ہیں۔ جب آپ کی رحمت کی نظر اٹھتی ہے، مالک بن دینار میں کی کو دنیا کی شراب حپھڑا کرا پی محبت کی شراب پلا دیتے ہیں۔میرےمولی! جب آپ کی رحمت کا پیہ الله المالاطات المالا

معاملہ ہے ہم جیسے عاجز مسکین، آج آپ کے گھر میں حاضر ہیں، آپ کے سامنے دامن پھیلائے بیٹے ہیں، اپ عمل کو دیکھتے ہیں تو دل میں ڈرلگ جاتا ہے، آپ کی رحمت کو دیکھتے ہیں، امیدلگ جاتی ہے۔ اے کریم آقا ہم پر رحمت کی نظر فرما دیجے! اور ہمیں بھی اپنے چاہنے والوں کی فہرست میں شامل فرما دیجے اور اے اللہ! قیامت کے دن ہم ایسے حال میں کھڑے ہوں کہ آپ میں دیکھ کرمسکرا کیں اور آواز آئے: ہمیں دیکھ کرمسکرا کیں اور آواز آئے کے دائے کی دیکھ کرمسکرا کیں دیکھ کرکھ کرمسکرا کیں دیکھ کرمسکرا کیں دیکھ کرمسکرا کیں دیکھ کرمسکرا کیں دیکھ کرمسکرا کی دیکھ کرمسکرا کیں دیکھ کرمسکرا کی دیکھ کرمسکرا کیں دیکھ کرمسکرا کی دیکھ کرمسکرا کی دیکھ کرمسکرا کی دیکھ کرمسکرا کی دیکھ کرکھ کرمسکرا کی دیکھ کرمسکرا کیں دیکھ کرمسکرا کی دیکھ کرمسکرا کیں دیکھ کرمسکرا کیں دیکھ کرمسکرا کیں دیکھ کرمسکرا کی دیکھ کرمسکرا کیں دیکھ کرمسکرا کی دیکھ کرمسکرا کیں دیکھ کرمسکرا کی دیکھ کرمسکر کرمسکر کرمسکر کرمسکر کرمسکر کرمسکر دیکھ کرمسکر ک

وَ اجِرِدَعُونَا آنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعُلَمِيْن





﴿ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّ كُرَ وَ إِنَّا لَهُ لَخُفِظُوْنَ ﴾ (الجر:٩)

حفاظت قرآن

حضرت مُولانا ببرذ والفقارا حَدَلَقَتْ بنَدَى بيان: مُجْدَىٰ اللَّهُمُ



# المنطق ا

الْحَمْدُ لِلهِ وَكَفَىٰ وَسَلاَمٌ عَلَىٰ عِبَادِةِ الَّذِيْنَ اصْطَفَىٰ امَّا بَعْد: فَاعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطِنِ الرَّجِيْمِ ٥ بِسُمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ٥ ﴿ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَ إِنَّا لَهُ لَحٰفِظُوْنَ ﴾ (الجر:٩) سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُوْنَ ٥ وَسَلاَمٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ٥ وَالْحَمْدُ لِلهِ رَبِّ الْعِلْمِيْنَ٥

اللُّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ سَيِّدِنا مُحَمَّدٍ وَّعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنا مُحَمَّدٍ وَّبَارِكُ وَسَلِّمُ

حفاظتِ قرآن کی ذمه داری:

﴿ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّ ثُورَ وَ إِنَّا لَهُ لَحْفِظُونَ ﴾ (الحجر: ٩) "بيتك اس نصيحت نامے كوہم نے ہى نازل كيا اور ہم ہى اس كى حفاظت كرنے والے ہيں۔"

اس آیت مبار که میں اللہ رب العزت نے قر آن مجید کی حفاظت کی خود ذمہ داری لی ہے۔

# ايك اشكال كاجواب:

ذہن میں ایک اشکال پیدا ہوتا ہے کہ تین آسانی کتابیں اور بھی ہیں تورات، انجیل ، زبور، وہ بھی تو آسانی کتابیں تھیں کیکن ان کے اندر تحریف ہوگئ ایسا کیوں ہوا؟ یہاں پر بید نکتہ سجھنے کی ضرورت ہے کہ جو پہلی تین ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کتابی شکل میں بھیجی گئیں، وہ اللہ تعالیٰ کا ایک شکل میں بھیجی گئیں، وہ اللہ تعالیٰ کا ایک پیغام تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری خود نہیں لی۔ قرآن مجید کے پیغام تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری خود نہیں لی۔ قرآن مجید کے

المنظام المنظام

بارے میں کہا گیا کہ بیصرف پیغا منہیں ہے بلکہ بیاللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ ((تبدی بالغور آن فَاِنَّهُ کَلام اللهِ)) (کزالعمال، رقم:۲۳۲۲) '' قرآن سے برکت حاصل کرو، بے شک بیاللہ تعالیٰ کا کلام ہے''

نی علیہ السلام نے فر مایا کہتم قرآن مجیدے برکت یا وُاس لیے کہ بیاللہ کا کلام ہے۔اب اس کو یوں مجھیں ایک ہوتا ہے کہ کوئی آ دمی آپ کوخط لکھے،اس میں محبت کا اظہار ہوتا ہے، پیغام مل جاتا ہے۔ ایک ہوتا ہے کہ وہ آپ سے ٹیلی فون پر بات كرے اور آپ اس كى آواز كوسنى ۔اب آپ اس كے ليج كوبھى سنيں كے،اس كى كرم جوثی دیکھیں گے،اس کا نداز ملاحظہ کریں گے۔تو خط میں لکھ کربات کرنا پچھاور ہوتا ہے اور ٹیلی فون سے بات کرنا مجھاور ہے۔تو جو پہلی تین کتابیں تھیں ان کی حیثیت كمتوب كى ما نندتنى ، خط آسميا ، رقعه آسميا ، كتاب آسمى \_ جب كه قر آن ياك بيالله تعالى كاكلام بـ الله تعالى في كلام فرمايا، جرئيل عليه السلام في السي في الله الله پنچایا۔ اب دیکھیں کہ ہم جب انٹرنیٹ کے اوپرسی سے گفتگو کر رہے ہوتے ہیں، حالاتکہ وہ بندہ ہم سے ہزاروں میل دور بیٹھا ہوتا ہے تو ہماری آواز الیکٹریکل سكنل ميں Convert (تبديل) ہوكراتن مسافت طے كركيتى ہے اور وہاں جاكر دوبارہ آواز میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ تو نبی علیہ السلام پر جب بیکلام نازل ہوتا تھا توای طرح میسج کی شکل میں آیا کرتا تھا۔

## نزول وی کی حقیقت:

چنانچہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فر مایا کہ مجھے جب وتی اتر تی تھی سلسلۃ الجرس کی صورت جیسے دور سے تھنٹی بیخے کی آواز آرہی ہوتی ہے، یول محسوس ہوتا تھا۔اب تھنٹی بیخے میں ایک تو بید کہ انسان کو جب دور سے تھنٹی بیخے کی آواز آئے تو سمت کا تعین کرنا مشکل ہوتا ہے،مشرق سے ہے یا مغرب سے، کدھرسے ہے۔ یعنی



ہمہ جہت وہ پیغام ہوتا ہے،تو یہ پیغام چلنا تھا،اس کی ڈائریکشن کالتعین کرنامشکل تھا، یہ ہرڈائریکشن سے پیغام رسیو ہوتا تھا۔

دوسرایه که بیر جو تھنٹی ہوتی ہے بیہ Periodic Wave کی طرح بجتی ہے، پھر رکتی ہے، پھر بجتی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ آج کل جتنے Messages ہیں وہ اس طرح Messages (پیغامات) پیکٹ کی حیثیت میں جارہے ہوتے ہیں۔اللہ تعالیٰ کی طرف سے گویا یہ پیغام چلتا تھا، کہاں پر؟ نبی مال لیکڑا کے قلب مبارک پر۔ ﴿ فَرِّلَ عَلَى قَلْبِكَ ﴾ ''یرآ ہے کول یہ اُتر تا تھا''

اورانسان کا دل انٹینا ہے، بیراس آسانی پیغام کو وصول کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔اگر کسی کے انٹینا کی بیٹری ہی ڈسپارج ہوجائے تو وہ تو ایسے ہے جیسے بیل فون کی بیٹری فلیٹ ہوگئی۔کال کرنے والے کرتے رہیں اس نے کوئی رسیانس ہی نہیں دینا۔ کیکن اگر بیٹری ٹھیک ہوتو جو کوئی کال کرے گا تو کال رسیو ہوگی۔ بالکل اسی طرح انسان اپنے دل کے انٹینا کے ذریعے یہ پیغام رسیوکرسکتا ہے۔ کفر کی دنیا یا نچ حواس کو تتلیم کرتی ہے اور جہال پھنس جاتی ہے وہاں کہتی ہے کہ چھٹی حس نے بتایا کہ پچھ مونے والا ہے۔ وہ جو پریشان ہوکرچھٹی حس کا نام لیتے ہیں وہ اصل میں انسان کا قلب ہے۔ بیچھٹی حس ہے بندے کی ۔ بیرانسان کو بتا دیتا ہے اب پچھے ہونے والا ہے، کوئی خطرہ ہے۔ تو کفر کی دنیا میں مجبوراً بیرمانا جاتا ہے، ہم اس کو باضابطه ایک حس مانتے ہیں۔ہم یہ کہتے ہیں کہ الہام یا وحی ،اللّٰہ کی طرف سے بندے کے دل میں آتی ہے۔توول ایک حس ہے اوریہ باقی حسوں سے زیادہ بہتر حس ہے۔اس کے ذریعے سے انسان الله رب العزت کے پیغام کو وصول کرسکتا ہے۔ چنانچہ نبی علیہ السلام پر جب بیوی اترتی تھی تو بیآپ کے ذہن میں نقش ہو جاتی تھی اور نقش ہونے کے بعد

آپ الله تعالی نے اس کو Reproduce (ہوبہونقل) کرتے تھے۔ چنانچہ الله تعالی نے جس طرح کلام کوصا در فرمایا ، ہوبہواس طرح جرئیل علیہ السلام نے پہنچایا اور ہوبہو اس طرح نبی علیہ الملام نے پہنچایا اور ہوبہو اس طرح نبی علیہ الملام نے اس کو تلاوت فرمایا۔ الفاظ وہی ، حروف وہی ، لہجہ وہی ، ہر چیز و لیم ، ہی ہے جیسی کہ او پر سے الله تعالی کی طرف سے بیکلام آیا۔ نبی علیہ السلام نے جیسے اس کو سکھایا صحابہ کو تو صحابہ نے اس کو محفوظ کر لیا اور وہ کلام آج چودہ سوسال سے زیادہ گزر گئے اس طرح و نیا میں محفوظ چلا آر ہا ہے۔ چونکہ بیکلام ضدا وندی تھا ، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کی حفود ذمہ داری لی ہے۔

#### قرآن کی حفاظت کرنے والی فوج:

اب دیکھیں اگر کوئی بادشاہ یہ کمنٹ کرے کہ ملک کی حفاظت کی ذمہ داری میر ہے اوپر ہے، میں یہذمہ داری قبول کرتا ہوں تو خودتو نہیں جا کرچا روں طرف پہرا دے سکتا۔ اس کے لیے وہ ایک فوج تیار کرتا ہے، فوجی کاسٹیٹس اچھا ہوتا ہے، نخواہیں اچھی ہوتی ہیں، غذا اچھی ہوتی ہے، چن چن کرلوگ فوج میں رکھے جاتے ہیں۔ ایسے لوگ جن کا آئی کیواچھا ہو، پر سنیلٹی اچھی ہو، حاضر دماغ ہو، اچھی تعلیم ہو، اچھا فیملی بیک گراؤنڈ ہوان کور کھا جاتا ہے۔ اور پھران کواس کام پرلگایا جاتا ہے کہ جی آپ ملک کی سرحدوں کی حفاظت کو میں ۔ تو حفاظت تو فوج کرتی ہے مگر بادشاہ کہتا ہے کہ دیکھومیں نے اس کے ذریعے سے اپنے اس کام کوکرد کھایا۔

ای طرح اللہ تعالی نے فرمایا کہ اس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی ہمارے اوپر ہے۔ تو اللہ تعالی نے بیکام یوں کیا کہ اپ بندوں میں سے پچھا یہے بندے چئے جن کے دلوں میں تر آن مجید کی محبت ڈال دی۔ اب ان کے اندرایک کے دلوں میں قرآن مجید کی محبت ڈال دی۔ اب ان کے اندرایک چاہت ہوتی ہے، ایک شوق ہوتا ہے کہ میں قرآن پاک کا حافظ بنوں۔ کسی کا دل چاہتا ہے میں بیٹے کو حافظ بناؤں، میے خواہش ہے میں بیٹے کو حافظ بناؤں، میے خواہش

الله المنظم المن

دل میں پیدا ہو جانا، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا انعام ہے۔ چنانچہ کتنے لوگ ہیں جو اپنے بچوں کو حافظ بناتے ہیں اور کتنے لوگ ہیں جوخود حافظ بن گئے۔

## فوٹوگرا فک میموری:

پھراللہ تعالیٰ ان کوفوٹو گرا فک میموری بھی دے دیتا ہے، چنانچہ وہ قرآن مجید کو یاد کر لیتے ہیں۔ بیقر آن مجید کا یاد ہو جانا ایک معجز ہ ہے۔ جتنا قرآن مجید کا والیم ہے اتنی اگردنیا کی کسی زبان کی کتاب موتواس کتاب کوکوئی بنده یا دنبیں کرسکتا۔ بلکه عام طور یرد یکھا گیا کہ آب اگرایک دفعہ کتاب کو پڑھیں ق Enterest (دلچیں)رہے گا۔ دوسری دفعہ برهیں Enterest (دلچیسی) کم ہو جائے گا۔ تیسری دفعہ اور کم، چار یا نچ دفعہ کے بعد کتاب و میکھنے کو دل نہیں کرے گا۔ قرآن مجید کا معاملہ اور ہے، اسے ایک دفعہ پڑھیں دل متوجہ ہوتا ہے، دوسری دفعہ پڑھیں اور زیا دہ متوجہ ہوتا ہے، تیسری دفعه اور زیاده ، جتنا زیاده انسان قر آن مجید کی تلاوت کرتا ہے اتنا قر آن مجید کے ساتھ اس کی Attachement (تعلق) بردھتی چلی جاتی ہے۔ ساری زندگی اس کو بڑھتے رہتے ہیں،اس کی لذت بڑھتی رہتی ہے کم نہیں ہوتی۔ جیسے بیاسا بندہ سخت گری کے موسم میں مندا یانی ملے تو کتنے شوق سے پیتا ہے؟ بالکل اس طرح قرآن مجید ہے محبت رکھنے والا بندہ اللہ تعالیٰ کے اس قرآن کو اس شوق کے ساتھ پڑھتا ہے۔عمریں گزر جاتی ہیں دل نہیں بھرتا، زند گیاں ختم ہو جاتی ہیں قرآن مجید کی وہ لذت ختم نہیں ہوتی ، جب دیکھوا یک نئی لذت ہوتی ہے، ایک نیا سرور ہوتا ہے۔

## دس بندوں کی شفاعت کاحق:

تو الله رب العزت نے اس کی حفاظت اپنے بندوں سے لی۔ اس لیے میہ جو

قرآن مجید کے حافظ بندے ہوتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے چنے ہوئے بندے ہوئے ہیں، چیں، یہ اللہ تعالیٰ کے چنے ہوئے ہوئ Selected (چنا ہوا) بندہ ہوتا ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کے چنے ہوئے بندے ہوئے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کے چنیدا بندے ہوئے ہیں، ان کو اللہ نے چن لیا ہوتا ہے۔ اسی لیے قیامت کے دن ان کے والمدین کے سروں پر نور کے تاج رکھے جائیں گے اور ان حافظوں کو کہا جائے گا کہ کم از کم دس بندوں کو جن پر جہنم واجب ہو چکی شفاعت کریں اور ان کو اینے ساتھ لے کر جنت میں جائیں گے۔

## شفاعت کن لوگوں کے لیے ہوگی؟

اب يہاں ايک نکتہ اور بھی سجھنے والا ہے کہ کون سے دس بندوں کی شفاعت ہوگ۔ تو علانے ايک بات کھولی کہ جب بھی کوئی بچہ چنيدا حافظ بنتا ہے نا۔ عام طور پر اس حقر بی رشتہ داروں میں دوطرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ پھاتو وہ ہوتے ہیں جو اس کے اس کام سے خوش نہیں ہوتے ، وہ اس کو Discourage (مایوں) کرتے ہیں۔ اس کو ٹانٹ کرتے ہیں کہ کیا تم مولوی بن رہے ہو؟ کیا تم مدرسے جارہے ہو؟ کیا تم مدرسے جارہے ہو؟ کیا تم مدرسے ہو؟ وہ بچے کو ڈسکر تن کرتے رہتے ہیں۔ ماں باپ کو بھی کہتے ہیں۔ اس کو آخریئر بناتے ، ڈاکٹر بناتے ، پائلٹ بناتے ، ایم بی اے پڑھاتے ، بی کرتے ، وہ کرتے ، وہ کرتے ، تی جو اس بات پرخوش ہوتے ہیں۔ اس کو آخریئر بناتے ، ڈاکٹر بناتے ، پائلٹ بناتے ، ایم بی اے پڑھاتے ، بی کرتے ، یہ کرتے ، وہ کرتے ، تی ہواس بات پرخوش ہوتے ہیں۔ پڑھاتے ہیں ، اس کی ہمت بڑھاتے ، چنا نچہ وہ بچے کو پیار کی نظر سے دیکھتے ہیں ، مجت کرتے ہیں ، اس کی ہمت بڑھاتے ، ہیں ، اس کو دعا کیں دیتے ہیں ، اس کو دیا کیں دیتے ہیں ۔

لہٰذا قیامت کے دن وہ تمام لوگ جواس بچے کو Discourage (حوصلہ شکن) کرتے تھے وہ اپنے آپ کواس کی شفاعت کے حق سے محروم کرلیں گے۔ بیچے کی شفاعت ان گناہ گاروں کے بارے میں ہوگی جو بچے کوسپورٹ کرتے تھے،اس کے لیے دعا کیں کرتے تھے، اس کو کہا کرتے تھے، تم اچھا کام کررہے ہو۔ ان میں سے اگر کوئی بندے جہنم میں جانے والے ہوں گے، یہ بچہان کی شفاعت کر کے ان کو جنت میں لے جائے گا۔ اس لیے جب بھی دیکھیں کہ کوئی بچہ حافظ بن رہا ہے، ہمیشہ اس کی سپورٹ کریں کہ بھی ! میں ایک کام نہیں کر سکایہ کررہا تو میں کوئی خیر کا کلمہ تو کہہ دوں۔ میں کم از کم یہ تو کہہ سکتا ہوں کہ بچتم بہت اچھا کام کررہے ہو، اللہ تہمہیں خوش رکھے، اللہ تمہیں سلامت رکھے۔ اللہ تمہارے لیے آسانی کرے۔ دو بول بولیں گے، بچکا ول خوش ہوجائے گا۔

توایک تو یہ اصول بنالیں کہ ہمیشہ جب بھی پتہ چلے کہ کوئی بچہ ہا فظ بن رہا ہے،
کوئی بچی حافظ بن رہی ہے، ہمیشہ اس کو مارل سپورٹ کریں۔ کیا پتہ ہمارا یہی عمل
قیامت کے دن ہماری بخشش کا سبب بن جائے۔ یاوہ لوگ جو حفظ کے مدارس کے
ساتھ تعاون کررہے ہوتے ہیں، کاروباری لوگ ہوتے ہیں، تا جرلوگ ہوتے ہیں،
اللّٰد تعالیٰ نے ان کو دیا ہوتا ہے اور وہ اپنے اس مال کے ذریعے ایسے مدارس کو چلانے
میں مددگار ہوتے ہیں۔ یہ یقینا وہ لوگ ہوں گے جن کے لیے قیامت کے دن قرآن
پاک کی شفاعت ہوگی اور اللّٰد تعالیٰ کی ان کے اوپر رحمت کی نظر ہوگی۔

## ڈیٹامحفوظ کرنے کے دوطریقے:

عام طور پردیکھاہے کہ آج کمپیوٹر پرکوئی کام کیاجائے تو اس کو محفوظ کرنے کے دو طریقے ہیں۔ایک ہوتی ہے ہارڈ کا پی تو بیہ ہوتی ہے سوفٹ کا پی۔ ہارڈ کا پی تو بیہ ہوئی کہ آپ نے کہیوٹر پرکوئی فائل ککھی پھر پرنٹر ہے اس کو پرنٹ کر کے فائل میں کاغذ لگا کے رکھ لیا، بیہ ہارڈ کا پی کہلاتی ہے۔اور سوفٹ کا پی بیہ ہوتی ہے کہ آپ نے جو کام کیا اس کو آپ نے ہارڈ ڈ سک کے اندریایا ہی ڈی کے اندر ٹرانسفر کر دیا، بیسوفٹ کا پی بن گئی۔تو عام طور پرڈیٹا کو دوطرح سے محفوظ کیا جاتا ہے۔

المنظم ال

الله تعالیٰ کی شان دیکھیں کہ الله رب العزت نے بھی چودہ سوسال پہلے سے ہی قرآن مجید کو دوطرح سے محفوظ کروایا۔ایک قرآن مجید کی ہارڈ کا پی اورایک سافٹ کا پی ۔

قرآن یا ک کی سوفٹ کا پیز

چنانچة بن گالله کا قلب مبارک قرآن مجید کی سونٹ کا پی تھی اورامت میں صحابہ کرام نے جوقر آن مجید کو حفظ کیا ، حافظوں کے دل اور حافظات کے دل اللہ تعالی کے قرآن کی سونٹ کا پی ہیں۔ یہ ڈسکس ہیں، یہی ڈیز ہیں جن کے او پر اللہ کا کلام محفوظ ہوتا ہے۔ یہ چلتے بھرتے جہاں چاہتے ہیں کھڑے ہوکر پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ ماشاء اللہ! ڈیٹا Retrieve (خاہر) ہوجاتا ہے۔ اللہ کی بیشان ہوتی ہے۔

#### صحابهٔ کرام کاشوق قرآن:

چنانچہ نبی علیدی قرآن مجید کے سب سے پہلے حافظ تھے۔ پھر صحابہ کرام رہ کالڈی نے بھی حفظ کیا۔ صحابہ کرام رہ کالڈی میں سے بہت ی تعدادالی تھی جنہوں نے قرآن مجید کو مکمل حفظ کیا ادر پچھ حصہ تو سب صحابہ کو یاد تھا۔ اس لیے وہ رات کی تنہائیوں میں قرآن مجید کو پڑھا کرتے تھے۔ انہیں مزہ آتا تھا، لطف آتا تھا۔

﴿ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ اَغْيُنَهُمْ تَغِيْضُ مِنَ الدَّمُعِ مِنَ الدَّمُعِ مِنَ الدَّمُعِ مِنَ الدَّمُعِ مِنَ الدَّمُعِ مِنَا عَرَفُوْا مِنَ الْحَقِ ﴾ (المائدة:٨٣)

قرآن سنتے تھے آگھوں سے آنسو نکلتے تھے، یہ قرآن ان کے دلوں کو گدگدا دیتا تھا۔ان کے دل کے تاریج بیٹر دیتا تھا۔ان کا دل چاہتا تھا کہ ہم قرآن مجید کو پڑھتے ہی رہیں۔ جیسے بچے کے منہ سے فیڈ رنکالیس تو اس کا کیا حال ہوتا ہے؟ روتا ہے، جھنجھلا تا ہے، چلا تا ہے، کیوں فیڈ رنکالا؟ ایسے ہی ان کا دل نہیں چاہتا تھا کہ ہم قرآن پڑھنا روک دیں یا چھوڑ دیں۔ چنا نچہ تیرلگ رہے ہیں،سورۃ کہف پڑھ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ مجھے اگر فرضِ منصبی میں کی کوخوف نہ ہوتا میں تیروں پہ تیرتو کھا تار ہتا سورة کہف کومکل پڑھے بغیرسلام نہ پھیرتا۔اتناان کومزہ اورلطف آتا تھا۔

((آللهُ سَمَّانِي ))

كياالله في مرانام كركها ب

تو نبی علیه السلام نے فرمایا:

((نَعُمُ اللهُ سَمَّاكُ ))(البخاري،رَمُ ٢٥٧٨)

الله بإن الله تعالى نے تمہارا نام لے كركبا

کہ ابن کعب سے کہو کہ قرآن سنائے۔محبوب! آپ بھی سنیں گے اور میں پروردگاربھی سنوں گا۔کیساوہ قرآن پڑھتے ہوں گے!

ای حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب کوئی گانے والی مغنیہ گاتا گاتی ہے تو جسے شوق سے لوگ اس کے گانے کو پنتے ہیں ، اس سے زیادہ توجہ اور محبت کے ساتھ اللہ رب العزت اپنے قرآن پڑھنے والے بندے کا قرآن س رہے ہوتے ہیں۔

#### فرشتوں كاشوق تلاوت:

جب حافظِ قرآن پڑھتا ہے،تو فرشتے اِس کی طرف دوڑ کے آتے ہیں۔حضرت

چنانچ جیسے ہی کوئی قرآن مجید پڑھنا شروع کرتا ہے تو اللہ کے فرضتے اس کے اوپرآتے ہیں حتی کہ اس کے اوپرتا نتا بندھ جاتا ہے، آسان تک ان کا سلسلہ لگ جاتا ہے۔ اللہ کا کلام سننے کے لیے آجاتے ہیں، حتی کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ وہ قریب ہوتے ہوتے اس حافظ قرآن کے استے قریب آجاتے ہیں کہ اس کے لبوں پرمنہ پر برکت کے لیے اپنا منہ رکھ دیتے ہیں۔ یعنی فرشتے بھی اس کے منہ کو بوسے دیتے ہیں کہ اس منہ سے قرآن نکل رہا ہے، اللہ کا کلام نکل رہا ہے۔

چنانچ ایک صحابی طالعی این گریس قرآن پڑھ رہے ہیں، چووٹا ساصحن ہے، عاریائی ہے، بیٹا لیٹا ہوا ہے، قریب گھوڑا بندھا ہو، ہے، طبیعت مچل رہی ہے، دل عابات ہے کہ ذرا میں بلندآ واز میں جبرسے قرآن پڑھوں لیکن جب بید ذرا جبرسے قرآن پڑھوں لیکن جب بید ذرا جبرسے قرآن پڑھوں لیکن جب بید ذرا جبرسے قرآن پڑھے ہیں، تو گھوڑا بدکتا ہے اور بیڈر تے ہیں کہ کہیں بیر بیرے مچلی ہے، نہرا ونچا پڑھے ہیں، پھر طبیعت مچلی ہے، پھرا است ہی نہ مار دے بچکو تو بیآ ہستہ پڑھتے ہیں، پھر طبیعت مچلی ہے، کھرا ونچا پڑھے ہیں۔ ساری رات ای کی ماروائی میں گڑرگی۔ جب انھوں نے سلام پھیرا تو آسان کی طرف دیکھا تو انہیں پچھ کاروائی میں گزرگی۔ جب انھوں نے سلام پھیرا تو آسان کی طرف واپس جارہی تھی۔ روشنیوں کو دیکھ کر جران ہوئے ، شبح نی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوکر عرض ان روشنیوں کو دیکھ کر جران ہوئے ، شبح نی علیہ السلام نے فرمایا جن کوئم نے روشنیوں کی شکل میں دیکھا وہ اللہ تعالی کے فرشتے تھے، السلام نے فرمایا : جن کوئم نے روشنیوں کی شکل میں دیکھا وہ اللہ تعالی کے فرشتے تھے، السلام نے فرمایا : جن کوئم نے روشنیوں کی شکل میں دیکھا وہ اللہ تعالی کے فرشتے تھے، السلام نے فرمایا : جن کوئم نے روشنیوں کی شکل میں دیکھا وہ اللہ تعالی کے فرشتے تھے، السلام نے فرمایا : جن کوئم نے روشنیوں کی شکل میں دیکھا وہ اللہ تعالی کے فرشتے تھے، السلام نے فرمایا : جن کوئم نے روشنیوں کی شکل میں دیکھا وہ اللہ تعالی کے فرشتے تھے، السلام نے فرمایا : جن کوئم نے روشنیوں کی شکل میں دیکھا وہ اللہ تعالی کے فرشتے تھے، السلام نے فرمایا : جن کوئم نے روشنیوں کی شکل میں دیکھا وہ اللہ تعالی کے فرمی کھیں۔

تمہارا قرآن سننے کے لیے آسان سے اتر آئے تھے۔ اگرتم قرآن پڑھتے رہتے آج مدینہ کے لوگ اپنی آنکھوں سے فرشتوں کو دیکھے لیتے۔ تو بیقر آن مجیدالی نعمت ہے'' اللہ اکبر''

## امام عاصم عن الله کے منہ کی خوشبو:

قرآن مجید کے ایک قاری گزرے ہیں اہام عاصم عیر اللہ ان کے منہ سے بہت خوشہوآتی تھی۔ خوشہوآتی تھی۔ مشک وعبر کی بھی اتی خوشہونہیں ہوتی ہوگی جوان کے منہ سے آتی تھی۔ سب لوگ براے جیران ہوتے تھے۔ ایک مرتبہ کسی نے کہا: حضرت! آپ کون سی خوشبومنہ میں رکھتے ہیں؟ ایسی خوشبوت کھی سو نگنے میں نہیں آتی ، بندہ جیران ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا : گر انہوں نے کہا : گر حضرت اتی خوشبو کیے آتی ہے؟ فر مایا کہ ایک مرتبہ مجھے خواب میں نبی علیہ السلام کی زیارت نصیب ہوئی تو نبی علیہ السلام نے فر مایا کہ عاصم تم قرآن اتنا شوق سے پڑھتے زیارت نصیب ہوئی تو نبی علیہ السلام نے فر مایا کہ عاصم تم قرآن اتنا شوق سے پڑھتے ہو، زندگی اسی میں لگا دی ہے، آؤ میں تمہار بے لوں کو بوسہ دول ۔خواب میں نبی عالیہ اللہ نے میر بے منہ میں خوشبوآر ہی ہے۔ نہیں کے میر بے منہ میں خوشبوآر ہی ہے۔

# حضرت عمر والله كا فوج كوهكم:

ساللہ کا کلام ہے، اس کی سافٹ کا پیزتمام حفاظ ہیں، مرد ہوں یا عور تیں ہوں،
پچ ہوں یا پچیاں ہوں، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے اس کلام کو دلوں کے اندر محفوظ کر
لیا۔ تو بیقر آن مجید کا معجزہ ہے کہ اس کو یا دکر لینا بھی اللہ تعالیٰ نے آسان کر دیا۔ اس
لیے سید ناعمر بن خطاب ڈاٹٹی نے مستقل ایک آرڈر دیا تھا اپنے ایک امیر لشکر کو کہ جب
تہاری ایکٹیوٹی ذرا Slow (کم) ہوجا کیں یعنی معمول پر آجا کیں تو تم اپنے فوجیوں
کو کہوکہ وہ اللہ کے کلام کو یا دکریں۔ چنانچہ ہزاروں صحابہ اس آرڈر کے بعد پورے

والمسترآن (76) المسترآن (16) المسترآن (16) المسترآن

قرآن مجید کے حافظ ہے۔ تو بیسلسلہ وہاں سے آگے چلا، پھر تابعین ہے، تج تابعین ہے، بیسلسلہ اوپر والوں سے پنچے چلتا چلا آیا، آج بھی شاگر داپنے استادوں سے قرآن مجید حفظ کررہے ہیں اور پوری دنیا میں الحمد للدلا کھوں کی تعداد میں حفاظ موجود ہیں۔

#### بچول کی مدت حفظ:

عام طور پرایک بچه دوسال سے تین سال کی مدت میں قرآن مجید حفظ کر لیتا ہے۔ گراچھاٹائم دیے شوق و ذوق ہو ہو کے Average (متوسط) بچہاتنا ٹائم لیتا ہے۔ اگراچھاٹائم دیے شوق و ذوق ہو تو کوئی دوسال میں کر لیتا ہے، کوئی دوسے بھی کم میں کر لیتا ہے، کوئی دوسے بھی کم میں کر لیتا ہے۔ کوئی دوسے بھی کم میں کہ لیتا ہے۔ ایسے بھی بچے ہوتے ہیں جوڈیڑھ سال میں حافظ بن جاتے ہیں، پچھالک سال میں حافظ بن جاتے ہیں۔ وہ بچے بھی ہوتے ہیں جوا کی سال سے بھی کم میں حافظ بن جاتے ہیں۔ وہ بچے بھی ہوتے ہیں جوا کی سال سے بھی کم میں حافظ بن جاتے ہیں۔

#### سات مهيني مين حفظ:

چنانچہ ہمارے بچوں کے جامعہ میں داخلہ لینے کے لیے ایک لڑی آئی اور وہ ڈبل ایم اے کیا ہوا تھا۔
ڈبل ایم اے تھی۔ایم اے جغرافیہ اور ایم اے کیلیگرانی، ڈبل ایم اے کیا ہوا تھا۔
کہنے گئی کہ حافظہ بنتا ہے تو جو منتظمہ تھی انہوں نے ان سے کہا: حفظ کی بچیاں تو چھوٹی عمر کی ہوتی ہیں۔ آپ اکیلی بڑی عمر کی بچی عجسوس کروگی تو بہتر یہ ہے کہ آپ بخاری شریف پڑھنے والی جو عالمات فاضلات کی کلاس ہے، اس میں داخلہ لیں۔وہ کہنے گئی کہ جی میں بعد میں داخلہ لے لوں گی۔دل میں حفظ کا بہت شوق ہے میں پہلے حافظہ بنتا چاہتی ہوں۔ اس کے شوق کو دیکھ کر انہوں نے داخلہ دے دیا۔ سات مہینے گزرے حافظہ بنتا چاہتی ہوں۔اس میں کہ جوایک بچی آئی تھی ، ڈبل ایم اے، آج سات مہینے گزرے

اوراس نے قرآن مجید کومکمل حفظ کرلیا ہے۔اللہ کی شان سات مہینے سے بھی کم میں واقعات موجود ہیں۔بعضوں نے چارمہینے میں کرلیا،بعضوں نے تین مہینے میں بھی کر لیا۔

#### ایک مهینے میں حفظ:

حضرت مولانا قاسم نانوتوی و مینید ایک مرتبہ هج پرتشریف لے گئے آپ کے ساتھ بہت سے علما اور طلبا سے لیکن اللہ کی شان ان میں پورا حافظ قرآن کوئی بھی نہیں ساتھ بہت سے علما اور طلبا سے لیکن اللہ کی شان ان میں پورا حافظ قرآن کوئی بھی نہیں تھا۔ ادھر سے رمضان کا مہینہ شروع ہوگیا، حضرت نے فرمایا کہ بھی ! بیبھی اچھا نہیں لگتا کہ اسنے بڑے برے برے علما ہوں اور وہ آخری سورتوں کے ساتھ قرآن پڑھ رہ ہوں۔ چنا نچے حضرت کیا کرتے کہ روز انہ دن میں ایک ایک پارہ یا دکر لیتے اور رات کو تراق میں سنادیتے ۔ ادھر رمضان کمل ہوا، ادھران کا قرآن کمل ہوگیا۔ ۱۹۰۰ دن میں قرآن مجیدیا دکر لیا۔

#### أيك مفتح مين حفظ:

بعدد دبارہ آگئے، حضرت! اپناشاگر دبنالیجے۔ حضرت نے فرمایا کہ تہمیں کہا تھا کہ حفظ کر کے آنا۔ کہا کہ حضرت میں قرآن مجید حفظ کر کے ہی آپ کے پاس آیا ہوں۔ بہان ایک ہفتہ میں قرآن مجید حفظ کر لیا۔

تىن دنول مىں حفظ:

اورمفق تقی عثانی صاحب کی ایک کتاب ہے''تراشے''۔اس میں بیرواقعہ لکھا ہے کہ چند بڑے یہ بڑے علما بیٹے ہوئے تھے۔تذکرہ چھڑگیا کہ فلاں عالم بھی ہے حافظ بھی ہے، فلاں فقط عالم ہے، توان میں سے ایک آ دمی تھا اس کا نام تھا ہشام کلی، اس کے بارے میں کہا کہ بیرعالم تو بہت بھاری ہے مگر حافظ نہیں ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ مجھے اس وقت احساس ہوا کہ اچھا مجھے کمل حافظ ہونا چا ہے۔ وہیں بیٹھے بیٹھے میں نے حفظ کا ارادہ کر لیا اور تیسرے دن میں پورے قرآن مجید کا حافظ بن چکا تھا۔ الی بھی مثالیں موجود ہیں۔

اب دیکھیے کہ اتن بڑی کتاب صرف تین دن میں حفظ ، یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ایسے لگتا ہے جیسے ادھر سے کمانڈ گئی اور ڈیٹا ٹرانسفر ہونے میں چند سیکنڈ لگ جاتے ہیں۔ یہ کوئی ایسا ہی سلسلہ بنا ،اللہ نے پورے قرآن کوٹرانسفر ہی کر دیا۔

# معرى مين هظِقرآن كي مثالين:

اچھامیہ بھی عجیب بات ہے کہ مختلف عمر کے لوگوں سے قرآن مجید حفظ کیا۔ یہ بیس ہے کہ صرف بچوں نے کیا یا جوانوں نے کیا یا بوڑھوں نے کیا نہیں ہر عمر کے بند ہے نے قرآن حفظ کیا۔ چنانچہ الی بھی مثالیں ہیں کہ نو جوان حافظ بنے ۔کوئی ہیں سال میں بنا، کوئی تمیں سال میں، کوئی چالیس سال میں، کوئی بچاس میں ۔ مگر چھوٹی عمر کی بھی مثالیں ہیں: ہمارے ہاں عام طور پر بچے دس سال گیارہ سال کی عمر میں قرآن مجید کے کمل حافظ بن جاتے ہیں۔ بہترین عربہی ہوتی ہے۔ بیچے کو پہلی پانچ کلاسیں سکول کی پڑھائی جا ئیں تا کہ اس کے اندر تھوڑی سجھ ہو جھ آ جائے اور پھراس کوقر آن مجید کا حافظ بنایا جائے۔ تو وہ بچہ ڈیڑھ سال میں دوسال میں قرآن مجید کا کمل حافظ بن جاتا ہے۔ گئی جگہوں میں ترتیب یہ ہے کہ سکول کی تعلیم کے ساتھ می حافظ بنادیتے ہیں۔ جیسے بھی ترتیب ہو بہر حال یہ بہترین عمر ہوتی ہے قرآن مجید یاد کرنے کی۔ سات سال کی عمر میں بھی بچ قرآن حفظ کر لیتے ہیں۔ پچھلے سال اجھاع پرایک حافظ بنات سال کی عمر سات سال موری بھی نہیں تھی ، پونے سات سال عمر تھی۔ وہ اتنی چھوٹی تھی کہ جب ہم نے اس کو میز پہکھڑا کیا تو ہمارے بعض پٹھان بھائی کہنے گئے کہ یہ گڑیا قرآن مجید پڑھے والی کہاں سے آگئی۔ وہ سجھتے تھے کہ کوئی بلاسٹک کی گڑیا قرآن مجید پڑھے والی کہاں سے آگئی۔ وہ سجھتے تھے کہ کوئی بلاسٹک کی گڑیا قرآن مجید پڑھر دی ہے۔ اتنی چھوٹی بچھی اور وہ حافظ بن گئی۔

اس سے بھی کم عمر کی مثالیں موجود ہیں۔ ہارون الرشید کے دور میں ایک بیج کو
اس کے والد لے کرآئے جس بیج کی عمر پانچ سال تھی اور وہ قرآن مجید کا حافظ تھا۔
اتنا چھوٹا بچہ تھا کہ کتابوں میں لکھا ہے کہ جب والد نے کہا کہ بیٹا قرآن پڑھو! تو وہ ضد
کرنے لگا کہ ابو! میر ہے ساتھ وعدہ کریں کہ گڑکی ڈلی لے کر دیں گے تو میں قرآن
پڑھوں گا۔ اس زمانے کی چٹکم کینڈی بہی بچھ ہوتا تھا، گڑ ہوتا تھا، اس نے کہا کہ ابو
وعدہ کریں۔اس نے کہا: ہاں بیٹے! میں گڑلے کر دوں گا۔ تواس وقت اس نے پڑھنا
شروع کیا۔ ہارون الرشید خود بھی حافظ تھا، اس نے مختلف جگہوں سے اس سے قرآن
پاک سنا، اللہ کی شان بیجے نے ہر جگہ سے سے قرآن پاک سنا دیا۔ تو پانچ سال کی عمر
میں بھی بیجے حافظ بن جاتے ہیں۔

بروى عمر مين حفظِ قرآن:

برى عمر كود يكصير، تو ماشاء الله! كي عمر مين بھى لوگ حافظ بنے ، كوئى بچياس سال

میں بنا، کوئی ساٹھ میں بنا۔ ہمارے اپنے تعلق والے ایک صاحب ہیں، انہوں نے ایک مرتبہ جب قرآن مجید کمل کیا تو مجھے کم دیا کہ جی آپ نے دستار بندی کے لیے آنا ہے۔ حاضر ہوگیا۔ اللہ کی شان کہ جب ان کی دستار بندی کا وقت آیا تو ہیں نے ان کی طرف دیکھا۔ اللہ کی شان کہ جب ان کی دستار بندی کا وقت آیا تو ہیں نے ان کی طرف دیکھا۔ ان کے سرکے بال کے بھی سفید تھے، داڑھی کے بھی سفید تھے، مونچھوں کے بال بھی سفید تھے اور بھنوؤں اور پلکوں کے بال اور یہ جو کلا ئیوں پر باز و بال ہوتے ہیں یہ بھی سفید تھے۔ ان کے پورے جسم پر کوئی کالا بال نظر نہ آتا تھا۔ شاید نوے کے قریب ان کی عمر تھی، اس عمر میں اللہ نے اس کو قرآن کا حافظ بنا دیا۔ تو پانچ سال کی مثالیں بھی موجود ' اللہ اکر کیرا''۔

#### مستورات مین حفظ قرآن:

اور بیکام جیسے مردوں نے کیا، ایسے عورتوں نے بھی کیا۔ اللہ کی وہ نیک بندیاں جن کے دل میں اللہ تعالی نے اپنی محبت کو بھراوہ بھی قرآن پاک کی حافظ بنیں سید تا عائشہ فی پہنی سیدنا حفصہ فی پہنی کی بیلی مکمل حافظہ حیں۔ امہات المؤمنین میں سے پھراس کے بعد اور صحابیات بھی بنتی گئیں، بیسلملہ مستورات میں بھی چلا۔ المحمد للہ اس وقت بھی بنات کے ان گئت مدارس ہیں جہاں بچیاں اللہ کے قرآن کی حافظات بن رہی ہیں۔ ہارا مشاہدہ اور تجربہ بیہ ہمائی اور ایک بہن ایک موقت میں قرآن حفظ کرنا شروع کریں تو بھائی کی نسبت بہن پہلے کرلیتی ہے اور اس کی وجہ بیہ ہے کہ بیک کرلیتی ہے اور اس کی وجہ بیہ ہے کہ بچیوں میں محسور کریں تو بھائی کی نسبت بہن پہلے کرلیتی ہے اور بچوں کی وقت میں تجوں اور بچوں میں اس کی وجہ بیہ ہے کہ بچیوں میں اس کی وجہ بیہ ہے کہ بچیوں میں میں کرتیں اس کے عام طور پر حفظ میں بچیاں بچوں ہیں۔ جبکہ بچیاں اپنا وقت ضائع نہیں کرتیں اس لیے عام طور پر حفظ میں بچیاں بچوں طرح قاریات بھی گزریں۔ جن نچہ اس امت میں جس طرح قراء گزرے ہیں۔ خراج قاریات بھی گزریں۔

#### عفصه بنت سيرين كاشوق قرآن:

ابن سیرین میشاند ایک بڑے بزرگ گزرے ہیں،جن کواللہ تعالیٰ نے خواب کی تعبیر کاعلم دیا تھا۔محمد ابن سیرین میشند ان کی ایک کتاب تعبیر الرؤیا بہت معروف ہے۔ان کی ایک بہن تھی هصه بنت سیرین ﷺ بیرتابعین میں سے تھیں۔تو هصه بنت سیرین قرآن پاک کی حافظ بھی تھیں قاریہ بھی تھیں ۔قرآن پاک کی انہوں نے پنیتیں سال خدمت کی ، وہ کیسے کہ اپنے گھر کے اندر انہوں نے چھوٹی می مبجد بنا کی ہوئی تھی جس کومسجد بیت کہتے ہیں۔ وہ اعتکاف کی نیت سے پینتیس سال وہاں رہی فقط ضرورت کے لیے معجد سے باہر آئی تھی ورنہ وہی رہتی تھیں۔ بیچے بچیوں اورعور توں كوالله كا قرآن سيكهاتي تقي اور جب فارغ هوتي تقي نو اپنا وقت الله كي عبادت ميس گزار دیا کرتی تھی۔ چنانچہ ایاس بن معاویہ میں سے کسی نے پوچھا کہ تابعین میں تمہاری نظر میں سب سے افضل کون ہے؟ انہوں نے کہا کہ میری نظر میں هصه بنت سیریں میں او پوچھنے والے نے کہا کہ کیا حسن بھری میں سے ان کو فضیلت دے رہے ہو؟ وہ کہنے لگے کہ اگر مجھ سے پوچھا جائے تو میں هفصہ میں وہ خوبیاں دیکھتا ہوں کہ میں ان کو<sup>حس</sup>ن بھری میں ان کو سے اس سے میں ان کو سے تیار ہوں۔اس سے اندازه لگالیجیے که وه کس در ہے کی حافظہ قاربیہ اور نیک خاتون تھی۔ کئی مرتبہ ابن سیرین تیزاللہ قرآن مجید پڑھتے ہوئے کسی لفظ کی ادائیگی میں تھوڑا متر در ہوتے تو بے کو بھیجتے تھے کہ جا وُاور میری بہن هفعہ سے یو چھر آ وُ کہ بیافظ کیسے پڑھنا ہے اور جیسے وہ پڑھتی تھی ای طرح محمد ہی سیرین پیشانیڈ پڑھا کرتے تھے۔

ان کے بارے میں آتا ہے کہ رات ہوتی تھی اور عشاکے بعد دور کعت کی نیت باندھتی تھیں اور پوری رات اللہ کا قرآن پڑھنے میں گزار دیتی تھیں۔ان کی ایک باندی تھی، وہ عقل کی پوری کی پوری تھی۔ایک دن ہمسائے کے گھر گئی تو ہمسائیوں نے پوچھا کہ بتاؤتمباری مالکہ کا کیا حال ہے؟ تو وہ بیچاری بات تو پوری بیختی نہیں تھی، کہنے گئی کہ ٹھیک ہے۔ پوچھا کہ سناؤ! کیسے اس کے دن رات گزرتے ہیں؟ کہنے گئی کہ پتہ نہیں ہیں سال جھے ان کی خدمت کرتے ہو گئے ہیں روز دیکھتی ہوں عشاء کا وقت ہوتا ہے تو وہ دور کعت نیت باندھ لیتی ہیں اور رونا شروع کر دیتی ہیں۔ جھے اس بات کی سمجے نہیں آئی کہ آخران سے کون سااییا گناہ سرز دہوا کہ ہیں سال رونے کے بعد بھی معافی نہیں ہوا۔ تو ایسی بھی اللہ کی نیک بندیاں تھی کہ ہیں ہیں سال ان کی راتیں اللہ تعالیٰ کے قرآن کی تلاوت میں گزرگئی ۔ تو جیسے مردوں نے قرآن مجید کو حفظ کیا ای طرح عورتوں نے بھی قرآن مجید کو حفظ کیا ای طرح عورتوں نے بھی قرآن مجید کو حفظ کیا ای

## ضبط حفظ کی عجیب وغریب مثالیں:

بعض لوگوں کے اندرالی بات ہوتی ہے کہ واقعی قرآن مجید کو انہوں نے سیح معنوں میں صبط کیا ہوتا ہے۔

⊙ ..... چنانچہ ہم ایک مرتبہ رمضان مبارک میں مری گئے تو وہاں پر ایک جگہ ایک قر اُت کانفرنس ہوتی ہے۔ وہاں ہمیں بتایا گیا کہ یہاں ایک ایسامصلی ہے، چھتیں سال سے وہاں تراوت پڑھائی جارہی ہیں، چھتیں سال میں ایک مرتبہ بھی امام کو وہاں لقمہ دینے کی ضرورت پیش نہیں آئی۔ حافظ ہی ایسے کھڑے کیے جاتے ہیں کہ جن حفاظ کو چیچے ہے لقمہ دینے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی ، ایسا قر آن مجید یا دہوتا ہے۔

⊙ ...... چنانچ حفرت قاری فتح محمر مُراطهٔ ایک مرتبه تشریف فرما تھ، ایک شاگرد آیا انہوں نے پوچھا کہ بتاؤ بھی تہمیں قرآن مجید حج یاد ہے یانہیں؟ وہ کہنے لگا: حفرت! یاد تو بہت اچھا ہے البتہ جہاں وقف آتا ہے وہاں آخری لفظ پر کہیں کہیں متشابہ لگ جاتا ہے۔ جیسے ﴿ بِهَا تَعْمَلُونَ خَبِیْدًا ﴾ ہے یا ہمین یُرا۔ یا کہیں پر تَعْمَلُون کَ جَبِیْدًا ﴾ ہے یا ہمین یُرا۔ یا کہیں پر تَعْمَلُون کَ جَبِیْدًا ﴾ ہے یا ہمین یُرا۔ یا کہیں پر تَعْمَلُون کَ جَبِیْدًا بِی جاتا ہے۔ حضرت نے فرمایا: اچھا! میں یکٹ مَدُلُون کَ اللہ عَلَیْ جاتا ہے۔ حضرت نے فرمایا: اچھا! میں یکٹ مَدُلُون کَ اللہ عَلَیْ اللہ جاتا ہے۔ حضرت نے فرمایا: اچھا! میں اللہ جاتا ہے۔ حضرت نے فرمایا: اچھا! میں اللہ عند کے اللہ عند اللہ ع

تہہیں ساؤں کہ ہرآیت کا آخری لفظ کیا ہے؟ اس نے کہا کہ سنائیں۔ تو حضرت نے فقط آخری افظ پڑھنا شروع کردیا مثلا الله کیدئی ..... ﴿ اَلْحَدُنَ اللّٰهِ دَبِّ الْعَالَمِيْنَ الدَّحِيْدِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ الل

⊙ ..... چنانچے ہمارے ایک تعلق والے دوست ہیں، عالم ہیں، ان کی والدہ ہمارے ساتھ جج میں تھیں۔ وہ قرآن مجید کی عاشقہ ہیں، بوڑھی عورت ہیں، گر اللہ نے ان کے دل میں قرآن مجید کی عبیہ عمبت بھری ہے۔ اتنی پکی حافظہ ہیں کہ ان کو جیرانی ہوتی ہوتی ہے کہ لوگ قرآن مجید بھولتے کیسے ہیں؟ وہ اس پر ایک مرتبہ جیران ہور بی تھیں۔ کہنے گئیں کہ اچھا! قرآن مجید بھولتے ہیں؟ بیان کو ہجھ نہیں آر ہا تھا کہ قرآن مجید میں بھول کیسے ہوجاتی ہے؟ اتنی قرآن مجید کی اتنی پکی حافظہ ہیں۔

الم المنظم المن

ایک صاحب نے پوچھا کہ چھاتی فت کون کالفظ کہاں ہے؟ انہوں نے آیت نہیں پڑھی۔قاری صاحب نے فتکون کالفظ سنتے ہی کہنے گئے: فلاں پار نے فلاں آیت کے سورۃ کی فلاں نب ہہ ہت کے اندر ہے، پھر فلاں پارے فلاں سورۃ کی فلاں آیت کے اندر ہے، وہ آیوں کے نبر بھی بتارہے تھے۔ اچھا چندلؤگوں کے پاس قرآن پاک سے، وہ اس کود کیے تصدیق کررہے تھے کہ واقعی جو آیات کا نمبر وہ بتارہے تھا ہی آیت میں وہ لفظ موجود ہوتا تھا میں نے کہا یا اللہ قرآن مجید کے حافظ تو بڑے بندے وکیے سے ایسابندہ تو نہیں دیکھا کہ جس کو آیتوں کے نبر تک بھی یاد تھے تو پڑھنے والے عاشقوں نے قرآن مجید کو ایسے بھی یا دکیا۔

# كثرت تلاوت كي مثالين:

اچھاجس طرح قرآن مجید کواس طرح محفوظ کیا گیا کہ بغیر خلطی کے پڑھنے والے حفاظ ہے۔ ای طرح کثرت سے تلاوت کرنے والے بھی بہت تھے، چنا نچہ عثان غنی طائٹۂ قرآن مجید بہت کثرت سے پڑھا کرتے تھے، حتیٰ کہ ان کی شہادت بھی قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے ۔ سیدنا صدیق اکبر طائٹۂ بہت کثرت سے قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے ویک ۔ سیدنا صدیق اکبر طائٹۂ بہت کثرت سے قرآن مجید پڑھا کرتے تھے اور بیسلسلہ بعد میں بھی چلنار ہا۔ امام اعظم ابو حنیفہ ویشائٹہ مرمضان المبارک میں ایک پارہ دات میں پڑھتے ، بیہ موسے ساٹھ سیپارے اور تین پارے تراوت کے میں پڑھتے ۔ ہر رمضان المبارک میں تر سے مرتب قرآن مجید مکمل پڑھا کرتے تھے۔ اتنا کثرت سے پڑھنے والے میں تر سے مرتب قرآن مجید مکمل پڑھا کرتے تھے۔ اتنا کثرت سے پڑھنے والے میں تر سے مراول نے اس کوخوب پڑھا ہے۔

# قرآن كافيض نسل درنسل:

بھی بیعشاق کا قافلہ ہے۔اصل میں بیرتفاظ عشاق کی ایک جماعت ہیں۔اللہ تعالیٰ کے عاشق، اللہ تعالیٰ کے قرآن کے عاشق۔اس میں عجیب وغریب قرآن کے عاشق ہیں، چنانچہ یہی لا ہور کی بات ہے، ایک عالم تھے، انہوں نے ناشتے میں بلایا۔ کہنے لگے کہ حضرت! میرے والد قرآن مجید کے عاشق تھے۔ ہم نے کہا: بھئی! ہمیں بھی پچھ واقعات سناؤ! کہنے گگے کہ جی ایک مرتبہ کسی نے انہیں بتایا کہ اگرآپ دو سال روزاندایک قرآن مجید پڑھتے رہیں تو قرآن مجید کا فیض آپ کی آنے والی Generation (نسل) کے اندر جاری ہو جائے گا۔ کہنے لگے کہ میرے والد صاحب نے پڑھنا شروع کردیا،روز ایک قرآن مجید مکمل پڑھ لیتے،سردی بھی،گرمی بھی،صحت بھی، بیاری بھی،خوشی بھی، ٹمی بھی، دلیں بھی، پردیس بھی، کتنے مختلف حالات ہوتے ہیں گرانہوں پورے دوسال روز اندایک قرآن مجید کمل کیا۔حتیٰ کہ الله تعالیٰ نے ان کی نسل میں قرآن مجید اس طرح جاری کیا کہ آئ میرے والد کے جتنے بیٹے اور جتنی بیٹیاں اور ان کے آگے جتنے بیٹے جتنی بیٹیاں سات سال سے اویر کی عمرے ہیں سب کے سب قرآن مجید کے حافظ ہیں۔میرے والد کی نسل ہے کوئی بچہ بچی الیی نہیں جوسات سال ہے اوپر ہواور وہ قر آن پاک کا حافظ نہ ہو۔

### ایک سوال کاامتحان:

ایک مرتبہ ہم سرحد کی طرف گئے تو وہاں ایک مدرسہ ہے جس میں گردان حفظ کو پکا کرنے والی بہت اچھی کرواتے ہیں۔ ہمارے اپنے تعلق والے ہیں تو میں نے ان سے پوچھا کہ بتا کمیں آپ کا طریقہ کار کیا ہے؟ انہوں نے تفصیل بتائی کہ ہم بچوں کو اس وقت سلاتے ہیں، اس وقت جگاتے ہیں، ریکھلاتے ہیں، یہ مجھاتے ہیں، ساری

انہوں نے ترتیب بتائی۔ جب میں نے سب س لیا تو میں نے کہا کہ جی آپ پھران کا امتحان كيسے ليتے ہيں؟ كہنے لگے: بس ايك سوال پوچھتے ہيں، ميں حيران ہوا كه قرآن مجید کا حافظ بن کے امتحان دینا ہے اور ایک ہی سوال پوچھتے ہیں۔ میں نے کہا کہ کیا سوال یو چھتے ہیں؟ کہنے گئے کہ جی جاریا نچ حفاظ اس کے گرد بیٹھ جاتے ہیں ہرایک ك پاس قلم اور كاغذ ہوتا ہے اور ہرا يك نے الگ الگ اس كى غلطى كونو كرنا ہوتا ہے۔ الفاظ کی غلطی کہاں؟ حروف کی ادائیگی کی غلطی کہاں؟ یہاں غنہیں کیا، يهاں مرتھيك نہيں تھينچى ، فلاں نہيں كيا ، صفات كا بھى خيال رکھتے ہيں ، تجويد كا بھى اور ہرایک اپناا پنا لکھتار ہتا ہے۔ جاریا نجمتن اس کے گردبیٹہ جاتے ہیں۔ اوراس سے صرف ایک سوال یو چھتے ہیں ، کون ساسوال یو چھتے ہیں؟ کہنے گئے کہ جی وہ یا کچ حافظ ایک وقت میں بیٹھ کراس بچے کو کہتے ہیں کہ بچے ہمیں پورا قرآن سنادو،بس ایک سوال كرتے ہيں اس سے كہتے ہيں كہ بچہ پوراقر آن سنادواس بچے كو'' السمہ''سے لے كر ''والسنساس'' تک بوراقر آن پانچ استادول کےسامنے پڑھناہوتا ہے۔ پھرانہوں نے ایک بیچے کو پیش کیا، وہ بچہ یہی ماشاء اللہ حافظ محمہ دین کی عمر کا بچہ تھا، اس قد و قامت کا کہنے گگے:اس بچے نے دودن پہلے امتحان دیا، جب ہم نے اسے کہا کہ بچہ قرآن سنادو! تواس نے الحمدللہ سے پڑھنا شروع کیا۔ایسے اس نے پڑھاجیسے پانی پر کوئی چیز تیرتی جاتی ہے۔ ساتے ہوئے نہ کہیں اٹکا نہ بھولا ، نہ کہیں متشابہ لگا، نہ کہیں لوٹایا۔اس نے اس طرح الحمد سے والناس تک پوراقرآن یاک سنادیا۔ تو ہمھ تھنٹے کے اندرا ج ایک بچہ اللہ کے قرآن کو بیٹھ کر سنادیتا ہے۔جس طرح مردوں نے اسے اپنے سینوں میں محفوظ کیا ،عورتوں نے بھی اس کوایئے سینوں میں محفوظ کیا ، بیکون يتھ؟ بيقر آن مجيد كي سافٹ كاپيزتھيں اور اب مجي دنيا ميں موجود ہيں۔

#### د ہر یوں کے ملک میں حفاظتِ قرآن:

مارے ایک دوست تصفالبًا 1973ء کی بات ہے۔ اس زمانے میں ایک ایسا وقت آگیا تھا کہ جب سوشلزم، دہریت، کیموٹزم والے بڑے ایکٹو ہو گئے تھے۔ کوئی كہتا تھا كمايشيا سرخ ہے، كوئي كہتا تھا كمايشيا سنرہے، وہ عجيب سا سلسله تھا۔اس ز مانے میں ہم یو نیورشی میں تھے، ہمارے ایک ووست سٹیل مل کرا جی کے اندر جاب كرر ہے تھے۔مل والوں نے ان كورشيا بھيجاٹريننگ حاصل كرنے كے ليے۔وہ كہتے ہیں کہ جمعہ کا دن تھا میں نے لوگوں سے کہا کہ مجھے مبجد دکھاؤ ، میں مسجد میں جا کرنماز پڑھوں۔لوگوں نے کہا کہ جی یہاں باقی معجدیں تو بند ہیں بس ایک دومسجدیں ٹورسٹ (سیاحوں) کے لیے کھی ہوئی ہیں۔آپ یہیں اپنی جگہ پر پڑھ لیں۔میں نے کہانہیں میرادل کافی اداس ہے میں مسجد کے لیے جاتا ہوں مسجد میں ۔ میں گیا، وہاں مسجد کا خادم ملا، میں نے کہا کہ مسجد کھولو! اس نے کہا: کہ جی کھول تو میں دیتا ہوں اگر آب کو پولیس پکڑ کر لے گئی تو ذ مددار میں نہیں ہوں گا۔ میں نے کہا: کہ مجھے پر واہ نہیں ہے۔ میں اینے ملک میں بھی مسلمان تھا، یہاں بھی مسلمان ہوں، میں اگرا بنی نماز ادا كرول كاتو كون مجھے پكرسكتا ہے؟ ميں مہمان ہوں، بھاگ كے تونہيں آيا۔ كہنے لگے: کہ میں نے اذان دی،نماز پڑھی۔قریب کے گھروں کے جو بیچے تھےانہوں مجھے دیکھ لیا۔ انہوں نے اینے گھر والوں کو جا کے بتادیا، جب میں نماز پڑھ کے نکلنے لگا تو قریب کے چندمردوعورتیں تھیں، وہ آئے،انہوں نے اشارہ کیا کہ آپ ہمارے پاس چائے کی دعوت قبول فرمائیں۔ میرے پاس بھی وقت تھا، میں نے کہا: بہت ا چھا۔ کہنے لگے کہ میں ان کے گھر چلا گیا تو انہوں نے کنڈی لگالی۔ جب انہوں نے د یکھا کہاب باہر کا بندہ کوئی نہیں تو وہ بڑے مطمئن ہو گئے کہ چلوسب اپنے ہیں ،اب کوئی انٹملی جنس والانہیں جو شکائت لگا کرمصیبت کھڑی کرے گا۔ کہنے لگے کہ انہوں

طابة فالمراق (١٤٥) (١٤٥) (١٤٥) (١٤٥) (١٤٥) (١٤٥) (١٤٥) (١٤٥) (١٤٥) (١٤٥) (١٤٥) (١٤٥) (١٤٥) (١٤٥) (١٤٥) (١٤٥) (١٤٥)

نے کھانا کھلایا، چائے بلائی، پھر پاکستان کے بارے میں، مسلمانوں کے بارے میں باتیں یو چھنے بیٹھ گئے۔ اب صورت بال ایسی تھی کہ جہاں میں بیٹھا تھا میرے آگے چھوٹے تھے، ان کے پیچھے کھروں کی عورتیں بھی تھیں۔ قدرتا میرے دل میں خیال آیا میں نے آگے بیٹھے بچے سے پوچھا کہ بچھ قرآن پاک پڑھنا جانتے ہو؟ اس نے سر ہلایا کہ ہاں میں جانتا ہوں، میں نے اپنی جیب تیھوٹا قرآن مجید تکالا اور اس کے سامنے یوں کر کے کہا کہ اچھا یہاں سے پڑھو! اب وہ بچہ بھی قرآن مجید کود کھتا ہے، میں نے کہا: کہ پڑھونا:

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ امْنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَ الْهَلِيكُمْ نَاراً ﴾ (التحريم: ٢)

جیسے ہی میں نے دولفظ پڑھے تو بچے نے پڑھنا شروع کر دیااور پڑھتا ہی جار ہا تھا۔ مجھے بڑی حیرانگی ہوئی کہ پہلے پڑھتا ہی نہیں تھا،اب پڑھنا شروع کیا تورکتا ہی نہیں میں نے اس کے والد ہے بو چھا کہ بیکیا مسئلہ ہے؟ تو اس کے والد نے کہا کہ جی بات بیہ ہے کہ آپ لوگ خوش نصیب ہیں، مسلمان ہیں، مسلمانوں کا ملک ہے، آپ کے گھروں میں معجدوں میں ہر جگہ پر اللہ کا کلام موجود ہے، جہاں جا ہو بیٹھ کر پڑھو، کوئی روکنے والانہیں۔ ہم جس ملک میں ہیں یہاں ہم گھروں میں نہیں رکھ سکتے ، معجدوں میں نہیں رکھ سکتے ،اگر کسی کے ہاں سے ایک ورق بھی مل جائے تو اس گھر کے لوگوں کو پھانسی کی سزاملتی ہے۔ چنانچہ ہم نے تواینے بچوں کو بھی قرآن یاک دکھایا بھی نہیں اور دیکھا بھی نہیں۔ ہوتا یہ ہے کہ ہمارے جو پرانے حافظ تھے ، جب انقلاب آیا تو ہم اپنے بچوں کوان کے پاس شاگر دہنا کر بھیج دیتے تھے کہ بیدورزی ہیں اور ہمارا بچہ درزی کافن سکھے گا۔استاداس کو کپڑے بینا بھی سکھا تااور ساتھ ساتھ تا بینا يج كي طرح دو دوتين تين آيتي زباني بتا ديتا ـ وه بچيزباني يا د کرليتا، چنانچيزباني سن کریا دکرتے کرتے ایباونت آ جا تا کہ بچیقر آن یاک کا حافظ تو بن جا تا اس کوقر آن

المنظر المنظر المنظل ال

پاک ناظرہ پڑھنانہیں آتا تھا۔اس لیے کہ دیکھا تو بھی نہیں تھا۔تو جب آپ نے پہلے دکھایا کہ جی یہاں سے پڑھوتو اسے کیا پتہ ،اس نے تو بھی قرآن پاک دیکھا ہی نہیں۔ وہ کہنے لگے کہ میں حیران ہوا کہ لوگو!تم کاغذ پر لکھے ہوئے قرآن پر تو پابندیاں عائد کر سکتے ہو، جوسینوں پر لکھا ہوا ہے ،تم اس پر کسے پابندی عائد کرسکتے ہو؟

# مدارس ....قرآن مجید کے کا بی سنشر:

یہ حفاظ قرآن مجید کی (Soft Copies) سونٹ کا پیز ہیں۔ای کیے حافظ کا ہمیشہ احترام کرنا چاہیے، حافظ کو محبت کی نظر ہے دیکھنا چاہیے، احترام کرنا چاہیے، وہ اللّہ رب العزت کے کلام کو سینے میں لے کے پھرر ہاہوتا ہے اور حافظ کو بھی اپنے اس کلام کی قدر کرنا چاہیے۔

قرآن مجید کی سوف کا پیز کوآج کل مدارس کے اندر بنایا جاتا ہے۔ کا پی سینٹر ہوتے ہیں۔ تو یہ جو مدارس ہیں ناان کا ٹیکنگل نام ہے قرآن کا پی سنٹر کہ ایک بند ہے کواللہ نے قرآن مجید کا حافظ بنادیا تو وہ بیٹھ کر ماشاءاللہ دوسرے بچوں کے ذہن میں، دلوں میں، اس کو کا فی کر دیتا ہے۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کے گھروں میں کو کی بچہ بچی قرآن مجید کا حافظ ہو۔

# قرآن مجيد کی ہارڈ کا پی

اس امت میں قرآن مجید کو ایک اور انداز ہے بھی محفوظ کیا گیا جس کو کہتے ہیں ہارڈ کا بی۔

#### كاتبين وحي:

چنانچہ نبی علیظ المالم پر جب وحی اترتی تھی تو سحا پہرا م میں کھٹی میں سے جو َو کَی ہے ۔

الله الله المستمري المستمري المستمري المستمرين المستمرين

سولہ کے قریب حضرات تھے جولکھنا جانتے تھے، وقنا فو قنا تبھی کوئی تبھی کوئی جو بھی حاضر ہوتا آپ ان کو بلاتے اور ان کو یہ آپتی لکھوا بھی دیتے تھے۔ تو اس کو بھی چڑے حافر ہوتا آپ ان کو بلاتے اور ان کو یہ آپتی لکھوا بھی دیے تھے۔ تو اس کے اوپر کلھ کے اوپر الیمی کیڑے کے اوپر الیمی چیزوں کے اوپر لکھ لیا جاتا تھا۔ یہ حضرات کا تبین وحی کہلاتے ہیں، وحی کو لکھنے والے۔ چنانچہ جب بھی وحی اتر تی تھی اس کو یا قاعدہ کھوادیا جاتا تھا۔

#### حضرت ابو بكرصديق رالين مسجامع القرآن:

جب نی علیہ السلام اس دنیا ہے تشریف لے گئے تو عمر دلائی صدیق اکبر دلائی کے پاس موجود ہیں کے پاس آئے اور کہا کہ اے امیر المؤنین اجتنے پرجہ جات لوگوں کے پاس موجود ہیں آپ بہتر ہے کہ ان کوایک جگہ پر اکٹھا کر کے اپنے کنٹرول میں لے لیس ، اس سے پہلے کہ کوئی Misplace (ضائع) ہوجائے ۔قصہ مختمر یہ کہ زید بن ثابت دلائی ایک صحابی شخصے ۔ ان کے ساتھ کچھا ورضحا بہ بی گذی کی ایک جماعت بنا دی جوسارے حفاظ سے اور ان کے ذیعے میں کام لگایا کہ جومختلف جگہوں پر چہ جات ہیں ان کوایک جگہ پر تھا کر ریا۔ اس لیے اکٹھا کریں ۔ چنانچہ انہوں نے ان تمام چیزوں کو ایک جگہ پر یکجا کر دیا۔ اس لیے صدیق اکبر ڈاٹھ کے کو جامع القرآن کہا جاتا ہے ،قرآن مجید کو یکجا کر نے والے ۔

#### سات سٹینڈرڈ کشنے:

پھراس کے بعدسیدنا عثان والٹیؤ کے زمانے میں ایک وقت آیا کہ جب اسلام خوب چاروں طرف پھیلا، چوالیس ہزار مربع میل تک پھیلا ہوا تھا۔انہوں نے کیا کیا کہ اس وقت چڑے کے اوپر کھدائی کر کے اس کولکھوایا اور اس کی سات کا پیاں بنوائیس منوائیس میں معلاقوں میں اس کو بھیجا۔ کہ بنوائیس منوائیس اور سات مختلفیہ ملکوں میں ،علاقوں میں اس کو بھیجا۔ کہ بیانڈ تعالیٰ کا قرآن ہے، ہم نے کیجا کے ویا ہے اب اس کوتم ریفرنس کا پی تمجھ کر اس کے بیانڈ تعالیٰ کا قرآن ہے، ہم نے کیجا کے ویا ہے اب اس کوتم ریفرنس کا پی تمجھ کر اس کے بیانڈ تعالیٰ کا قرآن ہے، ہم نے کیجا کے ویا ہے اب اس کوتم ریفرنس کا پی تمجھ کر اس کے بیانڈ تعالیٰ کا قرآن ہے۔

مطابق آگے چلاتے رہو۔ چنانچہ بیکا پی پوری دنیا میں پھیلی۔ آج بھی دنیا کے عجائب گھروں میں بیکا پیاں موجود ہیں۔ چنانچہ عثبان غنی دلائٹیؤ کے پاس اپنا جو صحفہ تھا آج کل تاشقند میں ایک مسجد ہے، اس کو تلہ شخ کی مسجد کہتے ہیں۔ اس میں وہ ابھی بھی موجود ہے۔ اللّدا کبر۔

یہ جو کتابت کا سلسلہ تھا یہ بھی پھر چل پڑا۔ پھر پچھ لوگوں نے اپنے لیے قرآن مجید لکھنے شروع کر دیے۔ پچھ کا تب لوگ ہوتے ہیں جن کواللہ تعالی خوشخطی دیے ہیں انہوں نے مستقل قرآن مجید اپنے لیے دوسروں کے لیے لکھنا شروع کر دیے ہی کتنا لیبوریس کام تھا آج تو فوٹو کا پی کرو، پرنٹ کرو، کتنی آسانی ہے۔ اُس وقت گھر کے اندرقرآن پاک رکھنے کے لیے بورے قرآن کو کھوایا جا تا تھا۔

## كابعة قرآن مين خواتين كي خدمات:

یکام بنین کی نسبت بنات نے زیادہ کیا، مردوں کی نسبت عورتوں نے زیادہ کیا،

پوں کی نسبت بچیوں نے زیادہ کیا۔ چنانچہ کیا ہوتا؟ ہر پنجی پڑھ کے جب عالمہ بن

جاتی تھی، ابھی اس کی شادی میں بچھ وقت ہوتا تو وہ کیا کام کرتی روزانہ گھر کے کام
سے فارغ ہو کر وضو کر کے بیٹھ جاتی اور اپنے لیے قرآن مجید کا ایک نسخہ تیار کرتی،
خوبصورت گھتی، بہت محبت سے ایک ایک صفحہ لکھتے جب پوراقرآن پاک وہ تیار
کرلیتی تو اس کے والدین اس کی سنہری جلد بنوا دیتے۔ جب اس پجی کی شادی ہوتی
تو جہیز میں اس بجی کوقرآن پاک ساتھ دیا جاتا۔ اس دور میں ہر بجی اپنے لیے قرآن
میں چیلائی چا گیا۔
میں چیلتا چلاگیا۔

#### كتابت كے مختلف انداز:

کھنے والوں نے قرآن مجید بھی خوب لکھا۔ اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیں موٹا بھی

الله المعالم المستران المستران

نکھا، باریک بھی الیحا۔ چنا نچہ ہم نے سمر قند کی ایک لائبریری میں قرآن مجید کولو ہے کی پلیٹوں پر لکھا ہوا دیکھا۔ پلیٹیں تھی جیسے چارفٹ بائی آٹھ فٹ کی پلیٹ ، پوری لو ہے کی شیٹ بیڈسائز جنتی بڑی تھی اور چھت تک ڈھیرلگا ہوا تھا۔ ایک پلیٹ ایک سفی تھا۔ اور اس کے اوپر انہوں نے انگر یو کیا ہوا تھا، یعنی پینٹ سے لکھنے کی بجائے اس کو کھو داگیا تھا۔ میں نے اوپ انہوں نے انگر یو کیا ہوا تھا، یعنی پینٹ سے لکھنے کی بجائے اس کو کھو داگیا تھا۔ میں نے ان سے بو چھا کہ بی قرآن مجید کی کا پی کسی ؟ وہ کہنے گئے: بی دیکھیں کہ لوگوں کے ہاں ٹائم کا ایک سٹینڈرڈ ہوتا ہے۔ بیگرین وچ ٹائم ہے، بیفلاں ٹائم ہے، حسل نے اس کو کول کے ہاں ٹائم کا ایک سٹینڈرڈ ہوتا ہے۔ بیگرین وچ ٹائم ہے، بیفلاں ٹائم ہے، کہن قرآن پاک محفوظ ہو جائے۔ صدیوں سلامت رہے۔ کولو ہے پر کھو دکر لکھوالیا تا کہ قرآن پاک محفوظ ہو جائے۔ صدیوں سلامت رہے۔ اور اگر کبھی کہیں قرآن مجید میں کی لفظ کے لکھنے میں کوئی شبہ وار د ہوتو اس قرآن مجید میں سٹینڈرڈ بھی اور اگر کبھی کہیں قرآن مجید میں کی لفظ کے لکھنے میں کوئی شبہ وار د ہوتو اس قبید گر ڈ بھی موجود ہے۔

اللہ تعالیٰ کی شان کہ چھوٹے چھوٹے ننخ بھی موجود ہیں۔ کی ایسے کا تب تھے جو بار یک لکھنے میں ماہر تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو مختلف صفات دی ہیں۔ وہ بار یک لکھنے میں ماہر تھے، چنا نچہ ایک کا تب کے بارے میں آتا ہے کہ چاول کے ایک دانے کے اور قل حواللہ کی پوری سورۃ کو لکھ لیا کرتے تھے۔ ایک چاول کے اور کتنا باریک لکھتے ہوں گے، اتنابار یک نویس کہ ایک چاول کے اور پوری سورۃ قل حواللہ احد کو لکھ لیا کرتے تھے۔ ایسے بھی کا تب تھے۔

چنانچہ ہم نے سمر قند کی ایک لائبریری میں ایک چھوٹا ساقر آن مجید دیکھا، بالکل اتنا چھوٹا سا جیسے کوئی تعویز سا ہوتا ہے۔اور لکھنے والے نے اس کو ہاتھ سے لکھا تھا۔ اور پھر ہم نے وہاں پر ایک اور قرآن مجید بھی دیکھا، وہ پتوں کے اوپر لکھا ہوا تھا۔ بالکل اس کاصفحہ ہم نے دیکھا جیسے بڑے پتوں کا کوئی درخت ہوتو اس کے پتے لے

لیے جائیں، خشک کر لیے جائیں۔اللہ کی شان انہوں نے پتوں پرکوئی کیمیکل لگایا تھایا کیا؟ پتوں کی رگیس نظر آتی تھیں، پتے صاف نظر آتے تھے۔اور اس کے اوپر قرآن پاک کھا ہوا تھا۔وہ کہنے گئے کہ اس کی تاریخ بنتی ہے جب کا غذا ہے اونیں ہوا تھا۔اس وقت لوگ پتوں پر قرآن مجید لکھ کر اس کی جلد بنا کے رکھا کرتے تھے۔وہ قرآن مجید مجمی آج دنیا میں موجود ہے۔ تو یہ قرآن مجید لکھنے کا بھی سلسلہ عجیب ہے۔

#### طباعتِ قرآن کی تاریخ:

پھررشیا میں ایک علاقہ ہے اس کا نام ہے قازان۔ قازان میں ایک عالم تھان
کا نام تھا تمزہ ہے۔ انہوں لینن گراڈ میں ایک پرنٹنگ پریس میں سب سے پہلے قرآن
مجید کو پرنٹ کرنے کی سعادت حاصل کی۔ پھراس کے بعد منبرگ برمنی کے اندر
قرآن مجید پرنٹ کیا گیا۔ پھر تیسر سے نہبر پر ایران میں اسی طرح پرنٹنگ پریس پر
چھاپہ گیا۔ تو چھپائی کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ الحمد للدآج پرنٹنگ پریسوں پراسے قرآن
مجید چھپ رہے ہیں بڑے سائز میں چھوٹے سائز، درمیانے سائز میں مختلف رگوں
میں۔ آپ جیسا خوبصورت قرآن مجید جا ہیں حاصل کر سکتے ہیں۔ الحمد للدآج و نیا میں
میں۔ آپ جیسا خوبصورت قرآن مجید جا ہیں حاصل کر سکتے ہیں۔ الحمد للدآج و نیا میں
ہرقتم کے قرآن پاک موجود ہیں۔

# ميونخ يو نيورسلي کي شخفيق:

جرمنی کی میوخ یو نیورٹی میں ایک مرتبہ ایک پر وجیکٹ دیا گیا۔ پر وجیکٹ یہ تھا کہ مسلمان دعلی کرتے ہیں کہ جی ہماری کتاب محفوظ ہے۔ جب یہ دنیا کے استے ممالک میں پرنٹ کی جاتی ہے تو کہیں نہ کہیں تو پھے نہ پھے گڑ برد ہوسکتی ہے۔ تو اس کو ممالک میں پرنٹ کی جاتی ہے واقعی یہ ویری فائی کرنا ایک بردی بات تھی۔ چنانچہ انہوں نے ایک فنڈ الگ کر دیا اور تحقیق کے لیے پھے لوگ مخصوص کر دیے۔ انہوں نے انہوں نے ایک فنڈ الگ کر دیا اور تحقیق کے لیے پھے لوگ مخصوص کر دیے۔ انہوں نے

الم المالية ال

دنیا کے مختلف ممالک کے شہروں سے قرآن مجید خریدے اور چالیس ہزار کا پیال اکٹھی کر لیں۔ ایک جگہ پرسٹاک رکھ کے انہوں نے ان کوآپس میں کمپیئر کرنا شروع کر دیا۔ چالیس ہزار قرآن مجید کے ایک ایک لفظ کوآپس میں تقابل کر کے دیکھا گیا تو وہ اس نتیج تک پہنچے کہ میں ایک حرف کا بھی فرق نہیں تھا۔

## مسلمان ہونے کی وجہ

ذمهدار بي<sup>ن</sup>'

چنانچہ ایک آ دمی مسلمان ہوا۔ یو چھا کہ بھئی کیسے مسلمان ہو گئے؟ کہنے لگے کہ میرے ذہن میں خیال آیا کہ یہودی کہتے ہیں کہ ہم ٹھیک ہیں،عیسائی کہتے ہیں کہ ہم ٹھیک ہیں،مسلمان کہتے ہیں ہم ٹھیک ہیں، دنیا کے تین بڑے ندا ہب تو یہی ہیں ناتو میں نے کہا کہ مجھے کیا پتہ کون ٹھیک ہے؟ تو میں ویری فائی تو کروں ۔ تو کہنے لگا کہ میں نے انجیل لی اس کو کا تب کے ذریعے سے میں نے تکھوایا، اس کو کہا کہ یار کہیں کہیں تھوڑا اپنی مرضی ہے اونچے نیچ کر لینا اور یا در کھنا کہ کہاںتم نے اس میں گڑ بڑگی تھی۔ چنانچہ میں نے ایک کتاب تھوائی اور ایک عیسائی یا دری کے پاس لے کر گیا، میں نے کہا: جی میرے یاس میکھی ہوئی کتاب ہے میں آپ کو تحفہ دینے آیا ہوں اور جب میں نے اس کو تحفہ دیا تو وہ برا خوش ہوا۔ ایک سال میں نے انتظار کیا، ایک سال میں وہ میرے پاس نہ آیا کہ اس میں کوئی کمی بیشی ہے۔ تو میں سجھ کیا کہ اس کتاب کی حفاظت بالكل نبيس اگر موتى تواس ميں اس كفلطى كاپية چل جاتا ـ توميس نے نتيجه نكالا کہ بیغیر محفوظ کتاب ہے۔

پھر میں نے ایک تورات کی اس کو بھی میں نے لکھوایا اور اس میں بھی اسی طرح

گڑ ہو کروائی اورایک رہائی کو جا کرمیں نے ہدیہ دیا۔ ایک سال میں نے انظار کیا ایک سال میں نے انظار کیا ایک سال تک وہ بھی اس کو ہر ہفتے کے دن پڑھ پڑھ کے سنا تا تھاا پنے عبادت خانے میں لیکن اس کو بھی کہیں پتانہ خیالا کہ اس میں کہیں کی بیشی ہوئی کہیں۔ میں نے ہمحالیا کہ بہ کہا ہے۔ کہ بہ کتاب بھی غیر محفوظ ہے۔

پھر میں نے قرآن پاک لیا اوراس کی کا پی ہوائی اور کا تب کوکہا کہ اس میں بھی کہیں کہیں اپنا کرتب دکھا دینا۔ کا تب بھی تو کرتب دکھاتے ہیں نا۔

#### ایک کا تب کے کرتب:

چنانچەا يك كاتب تھاجس كولكھتے ہوئے كچھ نہ كچھاو پچ نچ كردينے كاشوق تھا، دہ کوئی نہکوئی کی بیشی کر ہی دیتا تھا۔لوگ مسودہ لے کرآتے تھے اوروہ اپنی مرضی ہے کچھتبدیلی کردیتا تھا۔ایک بندے نے اس سے قرآن یاک کھوانا تھا،اس نے کہا کہ بھئ ! میں نے ساہتم کچھا بی مرضی ہے ہیر پھیر کردیتے ہو، خبر دار!اس میں اپنی طرف سے کچھنہ کرنا۔اب وہ جال تھا،ا تناعلم تو تھا ہی نہیں ۔ کا تب نے قرآن یا ک لکھ دیا۔ پچھ دنوں بعدوہ قرآن پاک لینے آیا تو پوچھا کہ اس میں تم نے کوئی گڑ برہ ہ نہیں کی؟ کہانہیں نہیں ،گڑ ہو میں نے کوئی نہیں کی ،بس ایک دوجگہ ایسے ذرا مجھے پچھ محسوس ہواتھا،اس نے کہا کیا؟ کہنے لگا کہ لکھا ہوا تھا ﴿ فَسَحَسِرٌ مُسوْسِي ﴾ تو خرتو كدھے كو كہتے ہيں اور گدھا توعيسى عليه السلام كا تھا جبكه يہاں موىٰ عليه السلام كا نام لكها مواتفا تؤوبان ميس نے مویٰ کی جگه عیسیٰ کانا م لکھ دیا۔ اور عصلی آدمہ اورعصا تو تھا حضرت موسی عالیقی کا تھا تو نام آ دم عالیقی کا لکھا ہوا تھا۔ تو میں نے آ دم عالیقی کی جگد موی علید کانام لکھ دیا۔ اس نے بوجھا اور کیا کیا۔ اس نے کہا: میں نے اور کیا کر تا شا ایک دوجگه میں دیکھا کہ فرعون کا نام تھا، قارون کا نام تھا تو وہ مجھے ایٹھے نہ لگے کہ دیکھو! پیکافرایمان والوں کے رشمن لوگ ہیں ان کے نام قرآن میں تونہیں ہونے

چاہیں چنانچہ میں نے تمہارے باپ اور دادا کا نام لکھ دیا۔ اس نے کہا اور کیا کیا؟ کہنے لگایاربس مجھے تین چارجگہ شیطان کا نام بھی ملاتو میں نے کہا کہ اس مردود کا نام تو بالکل نہیں ہونا چا ہے تو کیونکہ تم لکھوار ہے تھتو میں نے اس کی جگہ تمہارا نام لکھ دیا۔

توجب به بہاجاتا ہے کہ قرآن مجید میں کوئی ایڈیشن بیس ہوسکتی تو اس کا مطلب به نہیں کہ اب کوئی ایس کا پی پرنٹ ہی نہیں ہوسکتی جس میں کسی لفظ کی غلطی نہ ہو، ایسا ممکن ہے لیکن غلطی اس میں قرار نہیں پکڑسکتی ۔ کوئی بندہ چھاپ والا چھاپ سکتا ہے۔ جس میں غلطی سے کوئی حرف چھوٹ گیا ہو، کوئی نکتہ رہ گیا ہو، کوئی زیرز برکی غلطی رہ گئ ہو۔ لیکن وہ غلطی قرار نہیں پکڑسکتی ۔ جیسے ہی کسی کے پاس آئے گاتو وہ بندہ اس کو دیکھے ہو۔ لیکن وہ فظ فور آاس کو بتا دے گا کہ بھی بہتر یہاں سے ٹھیک نہیں ۔ تو غلطی اس میں قرار نہیں پکڑسکتی ۔

وہ کہنے گئے کہ میں نے قرآن پاک کھوایا جس میں میں نے کا تب سے کرتب ہمی ڈلوایا اور میں اسے ایک حافظ قرآن کے پاس لے کرگیا اور کہا کہ یار! میر سے پاس یہ ایک کتاب تھی تو میں تمہیں ہدیہ دینے آیا ہوں۔ کہنے گئے کہ تین دن نہیں گزرے تھے کہ میر کے گھر کا دروازہ کھ کھٹایا گیا، میں باہر آکلاتو میں نے دیکھا کہ حافظ صاحب ذراسیریس ہیں اور جھے کہتے ہیں کہ یہ کائی آپ نے کس سے کھوائی تھی۔ میں نے کہا کہ ایک کا تب سے کھوائی تھی۔ اس نے کہا: کہ اس نے سوتے ہوئے کھی موگ ۔ کہنے تھی ، یا جا گتے ہوئے ہی کھی ہوگ ۔ کہنے کھی ایک کا تب سے کھوائی تھی۔ اس نے کہا کہ یار جا گتے ہوئے ہی کھی ہوگ ۔ کہنے شروع کیا ہر ہر جگہ پر جہاں جہاں اس نے کچھ کی بیٹی کی تھی سب جگہ پر نشان لگا کر دیا۔ میں بھی گیا کہ پورے قرآن یاک میں جو اس نے غلطیاں کی تھیں سب کوالگ کر دیا۔ میں بھی گیا کہ پورے قرآن یاک میں جواس نے غلطیاں کی تھیں سب کوالگ کر دیا۔ میں بھی گیا کہ پورے قرآن یاک میں جواس نے غلطیاں کی تھیں سب کوالگ کر دیا۔ میں سجھ گیا کہ



واقعی دنیا کی بیروہ کتاب ہے جس کے اندر کسی اور چیز کی ملاوٹ کرناممکن نہیں ہے۔ لہذا کلمہ پڑھ کرمیں مسلمان ہوگیا۔

﴿ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا اللِّهِ ثُمَرَ وَ إِنَّا لَهُ لَلَحْفِظُونَ ﴾ (الحجر: ٩) ''بيتك اس قرآن مجيدكو بم نے ہى نازل كيا اور اس كى حفاظت كے بھى بم ہى ذمددار بيں''

#### كفركااعتراف حقيقت:

اب آپ کوایک بات سنائیں اور پھر جان بخشی کریں ۔ پیرعا جزان رنوں واشنگٹن میں تھا تو وہاں پرایک کمیٹی بنی ہوئی تھی Interfaith Counsil (انٹرفیتھ کونسل) اس کا نام تھا۔ کسی نے آ کے بتایا کہ تی اس میں مندوبھی ہیں، یہودی بھی ہیں،عیسائی بھی ہیں، فلاں بھی ہیں مگرمسلمان کوئی بھی نہیں۔ چنانچہ وہ لوگ جب انتصاف بیٹھتے ہیں نا تو ظاہرتو کرتے ہیں کہ ہم نے مختلف او یان کو سمجھنے کے لیے بیہ بنائی ہے، مگر نزلہ ساراای پرگرتاہے جوموجودنہیں ہوتا تو وہ اسلام پراعتراض کرتے ہیں۔تو اسلام کے خلاف بہت ہی زیادہ کام کررہے ہیں البذاکسی نہ کسی کووہاں جانا جا ہے۔اب علاقے کے علما سے مشورہ کیا گیا کہ بھئی وہاں جانے کے لیے تو ایسا بندہ ہو کہ جس کواگر پچھ دین کاعلم ہے تو ساتھ اس کوموجودہ علوم بھی حاصل ہوں تا کہان سے بات بھی کر سکے۔انگریزی میں بات کر سکے سائیڈفک بیک گرا ؤنڈ ہووہ سائنسی سوالات کریں تو وہ ان کونمٹا سکے ۔ تو اللہ تعالیٰ کی شان کہ انہوں نے اس عاجز کواس کام کے لیے متعین كرديا۔ انكار تو كيا، كيكن جب انہوں نے كہا كہ ہم سب علامل كے كهدر ب بي كه آپ جائيں تواس عاجزنے ہمت كرلى لوجى ہم نے بھى وہاں جانا شروع كرديا ـ بهلی بات توبیک جب میں وہاں جاتاتھاتو یہی عمامہ، یہی جبر، یہی عصا، بالکل اسی حالت میں جاتا تھا۔جب پہلے دن جا کے ان کو بتایا کہ جی میں مسلمان ہوں ہم

آئے ہیں کہ اگر آپ کواس کے بارے میں کوئی سوال پو چھنا ہوتو پو چھالیا کریں، جھے پتہ ہوگا تو میں اپنے بروں سے پتہ ہوگا تو میں اپنے بروں سے پہتہ ہوگا تو میں اپنے بروں سے پوچھے کے آپ کو جواب دے دوں گا، مقصدتو آپ کو Satisfy (مطمئن) کرنا ہے۔ تو وہ تھوڑ امخاط ہوگئے۔ چنا نچواگلی اسٹ میں اسلام کانام سب سے پہلے لکھنا شروع کر دیا۔ اب بیدا یک روٹین بن گئی، ہم جاتے رہتے۔ میں نے دیکھا کہ جو یہودی رباعی قوا، بڑے فور سے مجھے آتے جاتے دیکھتا تھا۔ شایدول ہی سوچتا ہو، بیمیرا گمان ہے کہ بھی عصا حضرت مولیٰ عالیہ یکی سنت تھی آج ہمیں اس بندے کے ہاتھ میں وہ سنت نظر آرہی ہے۔ اور ایک دن اس کی تقدیق ہوگئی کہ جب میں آکے اس کے باس جیاس ہی ہوگئی کہ جب میں آکے اس کے باس ہیٹھا کری پے تو کہنے لگا:

You always come with a different respective look

'' آپ ہمیشہا یک باوقارشکل میں آتے ہیں'' بیاس کے الفاظ تھے۔تو اس کا مطلب بیہ ہوا کہ سنت نے اس کے دل کے او پر

یہاس کے الفاظ تھے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ سنت نے اس کے دل کے اوپر بھی ایک رعب قائم کر دیا۔ اللہ کی شان۔ ایک دن کی بات ہے کہ سیرٹری نے کہا کہ جی ایک رعب قائم کر دیا۔ اللہ کی شان۔ ایک دن کی بات ہے کہ سیرٹری نے کہا کہ ایجنڈ ایمو ہونا چا ہے کہ ہر دین والا اپنے ہاں جو اللہ کا کلام ہے اس کو اگلی میٹنگ میں پڑھے اور تھوڑ اسمجھائے تا کہ ہمیں سب آسانی کتابوں کو سنتے بچھنے کا موقع مل جائے۔ تو پڑھے اور تھوڑ اسمجھائے تا کہ ہمیں سب آسانی کتابوں کو سنتے بچھنے کا موقع مل جائے۔ تو بات کرنے کی ضرورت تھی۔ وہ سیرٹری تو بہت خوش ہوگیا۔ کہنے لگا: ہاں آگلی میٹنگ کا ایجنڈ ایک ہے، ہر دین والا اپنی جو کتاب ہے جو Word of God ہے اس کو بڑھے گا اور اس کے بارے میں سمجھائے گا۔

اگلی میٹنگ میں گئے تو سیکرٹری نے سب سے پہلے نام ہی میرالیا۔ کیونکہ انہوں

نے ہی Suggestion (تجویز) دی تھی۔ لہذا اطارے یہی کریں۔ لوجی ہم نے قرآن مجید میں سورۃ فاتحہ کی تلاوت کی اوراس کے بارے میں پچھسمری ان کو بتا دی كه كيون سورة فاتحة تلاوت كى ؟ حديث ياك مين آتا ہے: جوتمام آساني كتابون ميں تھاسب کچھاللدتعالی نے قرآن مجید میں نازل فرمادیا اور جو پورے قرآن مجید میں تھا اس كوسورة بقره ميں نازل فرماديا اور جو بچھسورة بقره ميں تھااس كوسورة فاتحه ميں نازل فرما دیا تو سورۃ فاتحہ میسمری ہے پورے قرآن مجید کی للندا ہم نے اس کی تلاوت کی اور تلاوت كركے اس كے بارے ميں بتا ديا چليں بات كمل ہوگئ ۔اب آگے وہ بيٹے ہوے تھے یا دری صاحب۔ان کی باری آئی تو انہوں نے اپنی بائبل کھولی اور پہاڑی کا خاص وعظ ہے یہودی بوے مزے سے پر صح میں اس وعظ کو، تو انہوں نے وہ یہاڑی کا وعظ پڑھنا شروع کر دیا۔ جب پڑھا تو میں نے کہا کہ جی میرا اس یر Question (سوال) ہے سیرٹری نے یو چھا کیا؟ میں نے کہا کہ ایجنڈ امیں یہ بات یاس ہوئی تھی کہ ہر دین والا جو پچھان کے یاس اللّٰد کا کلام ہے وہ پڑھ کے سنائے گا۔ یہ تو انگریزی پڑھ رہے ہیں ،تو کیا بائبل انگریزی میں آئی تھی؟ اب جب میں نے بہ پوائنٹ کھولا تو ان کوفیل ہو گیا کہ اوہو اوہو ہم تو ٹریپ ہو گئے۔ اب وہ عیسائی پریشان کسی کے پاس کوئی جواب نہیں ،اس لیے کہ وہ تو عبرانی زبان میں تھی۔اب تورات والابھی پریشان، وہ بھی پریشان، آ دھامنٹ تقریباً خاموشی رہی۔ آ دھےمنٹ کے بعدوہ جو یہودی رباعی تھا ، وہ آگے بڑھا اور کہنے لگا کہ مسٹر احمد (مجھے احمد کہتے تھے) میں اس بات کوآج سب کے سامنے کہدر ہا ہوں کہ اس وقت پوری ونیا کہ ذاہب میں سے صرف مسلمان ایسے ہیں جن کے یا Word of God (الله کا کلام ) اصلی حالت میں موجود ہے۔ ہارے پاس تو فقط ٹرانسلیشن موجود ہے۔ اتنی خوشی ہوئی ،اس دن اتنی خوثی ہوئی کہ اللہ! پوری دنیا کے لوگ با لآخراس بات کو ماننے

الله المنطقة المنظمة ا

پے مجبور ہو گئے کہ تیرا ایک قرآن ہی محفوظ ہے اس کے سوا کوئی اور کتاب محفوظ نہیں ہے۔ میں نے کہا:

﴿ إِنَّا مَحْنُ مَرَّلْمَا النِّهِ كُرَ وَ إِنَّا لَهُ لَهُ فِيظُوْنَ ﴾ (الجر: ٩) " ہم نے ہی اس قرآن مجید کونازل کیا اور اس کی حفاظت کے بھی ہم ہی ذمہ دار ہیں۔'

#### خطابِشامانه:

اباس کا ترجمہ میں ذراا یک نکتہ ت لیجے۔ان اہم نے نحن ہم نے نولنا ہم نے۔ تو یہ بجب سا خطاب ہے۔ بندہ تو ایک دفعہ ہتا ہے کہ جی ہم نے نازل کیا۔ کافی ہوتا ہے نہیں انا ہم نے بخن اس کا معنیٰ بھی ہم نے ، نزلنا اس کا معنیٰ بھی ہم نے ، نزلنا اس کا معنیٰ بھی ہم نے ، یہ کیا مسلہ ہے؟ تو علمانے اس کے معارف کو کھولا۔ وہ کہتے ہیں کہ تاکید میں کئی مرتبہ بات کو ذرالٹا کے کیا جا تا ہے تاکہ اس کلے کے دل کو سلی ہوجائے۔ اللہ تعالیٰ نے اس صیفے میں جوان الفاظ کو استعال کیا مقصد تاکید تھا کیا؟ ہم نے ، ہاں ہم نے ، ہاں ہم نے ، ہی اس قرآن کو نازل کیا اور اس کی حفاظت کے بھی ہم ہی ذمہ دار ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی قرآن پاک کے فیوضات سے انوار و برکات سے حصہ نصیب فرمائے اور قیامت کے دن اس قرآن پاک کے فیوضات سے انوار و برکات سے حصہ نصیب فرمائے اور قیامت کے دن اس قرآن ہیں گائے تائم قرآن بنائے ، تائم قرآن بنائے ، تائم قرآن بنائے ، تائم قرآن بنائے ، دائی قرآن بنائے ۔ اللہ تعالیٰ اس بچے کو عاشق قرآن بنائے ۔ اس کے ماں باپ ، بہن بھائی ، عزیز واقار ب

وَ اخِرُدَعُونَا آنِ الْحَمْلُ لِلَّهِ رَبِّ الْعُلَمِين



﴿إِنَّا عَرَضْنَا الْاَمَانَةَ عَلَى السَّمُواتِ وَ الْاَرُضِ وَالْجِبَالِ
فَابَيْنَ اَنْ يَحْمِلْنَهَا وَ اَشْفَقُنَ مِنْهَا وَ حَمَلَهَا الْإِنْسَانِ

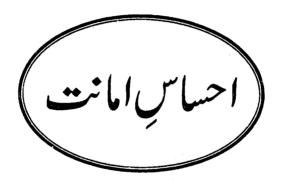

بیان: محبوب العلمها والصلحا، زبدة السالکین، سراج العارفین حضرت مولانا پیرد والفقارا حمر نقشبندی مجددی دامت برکاتهم تاریخ: 2 نومبر 2008ء مطابق ۱۳۲۸ھ

مارن. ما دو جرو 12000ء على ١١١١ مع منك مقام: جامع مسجد زينب معهد الفقير الاسلامي جهنگ

موقع: چودهوال سالانه تربیتی نقشبندی اجتماع

# احساس امانت

أَلْحَمُدُ لِلهِ وَكَفَىٰ وَسَلاَمٌ عَلَىٰ عِبَادِةِ الَّذِيْنَ اصْطَفَىٰ آمَّا بَعْدُ: فَاعُودُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطِنِ الرَّجِيْمِ ٥ بِسُمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ٥ ﴿إِنَّا عَرَضْنَا الْاَمَانَةَ عَلَى السَّمَٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ اَنْ يَحْمِلْنَهَا وَ اَشْفَقْنَ مِنْهَا وَ حَمَلَهَا الْإِنْسَانِ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا﴾ يَحْمِلْنَهَا وَ اَشْفَقْنَ مِنْهَا وَ حَمَلَهَا الْإِنْسَانِ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا﴾

((لَا إِيْمَانَ لِمَنْ لَا آمَانَةَ لَهُ))( كَثِرَالِمَالَ، رَمْ: ٨٣٣٩) سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِغُونَ ٥ وَشَلاَمٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ ٥ وَالْحَمْلُ لِلْهِ رَبِّ الْعَلَمِيْنَ ٥

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ سَيِّدِناً مُحَمَّدٍ وَّعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنا مُحَمَّدٍ وَّبَارِكُ وَسَلِّمْ

الله رب العزت ارشا دفر ماتے ہیں:

﴿إِنَّا عَرَضْنَا الْاَمَانَةَ ﴾ بيشك ہم نے اپنی امانت کو پیش کیا ﴿عَلَى السَّمُوٰت ﴾ آسانوں پر ﴿ وَ اَبَیْسَ اَنُ اَسُوٰت ﴾ آسانوں پر ﴿ وَ اَبَیْسَ اَنُ اَنْ مِنْهَا ﴾ اور یک مِنْهَا ﴾ اور یک مِنْهَا ﴾ اور یک اس بوجھ کواٹھا لیا۔ ﴿ إِنَّهُ وَرَحْدَ الله بِهِ وَحَمَلَهَا الْإِنْسَان ﴾ انسان نے اس بوجھ کواٹھا لیا۔ ﴿ إِنَّهُ كَانَ ظَلُوْمًا جَهُولًا ﴾ بیہ براظالم اور اپنے انجام سے بخبر۔

#### امانت کے معنی:

امانت کے کیامعنی ہیں؟ ہمارے ماحول اور معاشرے میں اس کا تصور بہت محدود ہے۔ہم یہ بیجھتے ہیں کہ کوئی شخص اپنے پیسے لائے گا اور کیے گا کہ بیمیری امانت ہے رکھ لیں، پھرواپس لےلوں گا۔اب پچھ مدت کے بعد میخف مانگئے آیا اور دینے والے نے دے دیا تو امانت والے نے دیا تو امانت میں خیانت موگئی۔ یہ مارے دل ود ماغ میں امانت کا بہت محدود تصور ہے۔

شریعت میں امانت کے معنی بہت Broad (وسیع) ہیں۔ چنانچہ امانت کہتے ہیں کہ کسی شخص پر کسی معالمے میں بھروسہ کرنا، اعتاد کرنا اور اس بندے کا اس اعتاد کو پورا کر دینا بیا مانت ہے۔ کسی کا کسی معالمے میں کسی پر اعتاد کرنا اور جس پر اعتاد کیا جائے اس کا اس اعتاد کو پورا کر دینا، بیا مانت کہلاتی ہے اورا گر اس نے پورانہ کیا تو یہ امانت میں خیانت ہے۔

#### امانت شریعت کی نظرمیں:

قرآن بجيد من خيانت كوحرام قرارد عليا - چنانچدالله تعالى ارشادفرمات بين: ﴿ يَاۤ أَيُّهَا الَّذِيْنَ امَنُواْ لَاتَخُونُواْ الله وَ الرَّسُولَ وَ تَخُونُواْ اَمَانَاتِكُمْ وَ أَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾

''اے ایمان والو! نہ خیانت کرواللہ کے ساتھ نہ اسکے رسول مُلَّلَیْمُ کے ساتھ اور نہ خیانت کرواللہ کے ساتھ اور نہ خیانت کروا پنی امانتوں کے ساتھ، جوا یک دوسرے کو لیتے دیتے ہو۔ اور تم اس بات کو جانتے ہو''

چنانچدامانت میں خیانت اس کوشریعت نے گناہ کمیرہ بتایا ہے ابوامامہ راوی بیں نبی علیا انتاا کے ارشاد فرمایا:

(ريتبع الْمُومِنُ عَلَى الْخِلَالِ ثُكِلِّهَا إِلَّالْخِيانَةَ وَ الْكِذَبُ)) ((يتبع الْمُومِنُ عَلَى الْخِلَالِ ثُكِلِّهَا إِلَّالْخِيانَةَ وَ الْكِذَبُ)) ((اطراف المندلمنتي،رة: ٢٩٥٨)

''کہ مومن کی طبیعت میں ہر خصلت آسکتی ہے سوائے خیانت اور جھوٹ کے'' یہ مومن کی طبیعت کے اندر نہیں آسکتی ، ہاقی گناہ تو وہ کر بیٹھتا ہے لیکن خیانت اور جھوٹ، بیددوایسے گناہ ہیں کہ مؤمن اس کا مرتکب نہیں ہوسکتا۔

اورایک حدیث مبارکه میں ابو ہریرہ راالنی سے روایت ہے فرماتے ہیں:

(( آيةُ الْمُنَافَق ثَلْثُ))

''منافق کی تین نشانیاں ہیں''

((إذَا حَدَّثَ كَذَبَ))

''جب بھی بولے تو حھوٹ بولے''

((وَ إِذَا وَعَلَ أَخْلَفَ))

''جب وعدہ کرے تو وعدے کی خلاف ورزی کرے''

(( وَ إِذَا أُوْتُونَ خَانَ))(سنن الرندي،رقم:٢٥٥٥)

''اور جب امانت دی جائے تواس میں خیانت کرے''

شریعت نے اس امانت کو اتنا بر اعمل جان لیا کہ منداحمہ کی روایت ہے فرمایا:

((لَا إِيْمَانَ لِمَنْ لَا أَمَانَةً لَهُ)) (كنزالعمال، رقم:٨٣٣٩)

جس بندے میں امانت کی قدر دانی نہیں ،اس بندے کا ایمان ہی نہیں

اندازہ لگایئے کہ شریعت نے امانت کا کیا مقام بتا دیا ہے،۔اس لیے کہ اگر امانت میں خیانت آ جائے تو بوری سوسائٹی اور مشورے کی بنیادیں ہل جاتی ہیں اعتاد

خم ہوجا تاہے اور شریعت نے اس چیز کو بہت زیادہ ناپسند کیا۔

# بندگی کی امانت:

چنانچہ حدیث مبارکہ میں ہے کہ یومِ الست کواللدرب العزت نے اپنی بندگی کی امانت آسانوں کے سامنے پیش کی ،اس نے معذرت کرلی کہ یہ بوجھ اٹھانا میرے بس سے باہر ہے۔ زمین پر پیش کی اس نے بھی معذرت کرلی۔ پہاڑوں پر پیش کی اس نے بھی معذرت کرلی۔ پہاڑوں پر پیش کی اس نے بھی معذرت کرلی۔ انسانوں پر پیش کی اس نے بول کرلی۔

یہ امانت کیاتھی؟ امانت میتھی کہ میرے بندو! ٹی تمہمارا پروردگار ہوں۔ میں تمہمارارب ہوں، میں تمہمیں دنیا کے اندر پیدا بھی کروں گا اور پالوں گا بھی بتہمیں تمام صلاحیتوں اور نعتوں سے نواز وں گا بھی ۔ تمہمیں اچھا اور برا کام کرنے کا اختیار بھی دوں گا لیکن میری نعتیں جو تمہمارے پاس ہوں گی تم ان نعتوں کو میری مرضی کے مطابق استعال کرنا، اپنی من مرضی نہ کرنا، اس کو بندگی کہتے ہیں۔ اور انسان اس بات برتیار ہوگیا۔

# زندگی ادھار کا مال ہے:

چنانچہآج اللّدرب العزت نے جوبھی نعمتیں دی ہیں یہ ہماری اپنی نہیں ہیں۔ یہ ادھار کا مال ہے اور جوادھار کے مال پر فریفتہ ہوا پھرے اسی کو دیوانہ کہا جا تا ہے۔ یہ جوانی ادھار کا مال ہے۔

### مثال نمبرا:

آپ کسی بیرون ملک میں جاتے ہیں تو وہاں ایئر پورٹ پر سائن بنا ہوتا ہے

(Rent a Car) کہ اگر آپ کواس ملک میں گاڑی کی ضرورت ہے تو ''رینٹ اے کار'' آپ ایک کارکرائے پرلے سکتے ہیں۔ جب آپ نے وہ گاڑی لے لی دو دن کے لیے، وہ آپ کے پاس امانت ہے۔ آپ اپنی مرضی سے اس کا کام نہیں کروا سکتے ، اس کا کلر نہیں بدل سکتے ، آپ اسے Missuse (غلط استعال) نہیں کر سکتے ۔ اگر غلط استعال کریں گے تو جب واپس کرنے جا ئیں گے، تو وہ آپ کو پکڑیں گے کہ جی ہماری گاڑی کومس یوز کیوں کیا؟ کیونکہ وہ ہمیشہ کے لیے مصل وہ آپ کی نہیں ہوجاتی بلکہ ایک محد دو مدت کے لیے آپ کو دی جاتی ہے۔ اصل مالک کوئی اور ہوتا ہے گر اسٹیئر نگ پر آپ کو بھا دیتے ہیں ، آپ ڈرائیوکر سکتے ہیں۔ مالک کوئی اور ہوتا ہے گراسٹیئر نگ پر آپ کو بھا دیتے ہیں ، آپ ڈرائیوکر سکتے ہیں۔

اب اس پر پیٹھ کرآپ چاہیں تو کسی کلب ہیں جائیں، چاہیں تو کسی مسجد میں جائیں، اتنا ختیارآپ کے پاس ہے۔گاڑی چلے گلیکن جب مدت ختم ہو گی تو گاڑی واپس ہوجائے گی۔ یوں سمجھیں کہ ہماراجہم ایک کرائے کی گاڑی کی مانند ہے۔اللہ رب العزت نے ہمیں اس گاڑی کا ڈرائیور بنا دیا، تم ان ہاتھوں کو استعال کر سکتے ہو، آنکھوں کو استعال کر سکتے ہو، آنکھوں کو استعال کر سکتے ہو، گرساتھ تھم دے دیا کہ میرے بندو! میرے حکموں کا خیال رکھنا۔اگر میری ہدایت گرساتھ تھم دے دیا کہ میرے بندو! میرے حکموں کا خیال رکھنا۔اگر میری ہدایت کے مطابق استعال کرو گے تو ہیں تہمیں انعام دوں گا اور اس کے خلاف استعال کرو گے تو ہیں تہمیں مزادوں گا۔ تو بات تو سمجھ آنے والی ہے۔اب بتا کیں کہ ہم اپنے جسم کے مالک نہیں ہیں، مالک ہمارا پر وردگارہے، یہ ملک اس کی ہے۔

#### مثال نمبرا:

اچھاایک آسان مثال دیکھیں! آپ کومکان کی ضرورت ہے، کرائے پرمکان کے لیتے ہیں۔ اب مکان کا مالک کوئی اور ہوتا ہے اور آپ کرائے دار ہیں۔ مالک دیکھتا رہتا ہے کہ آپ مکان کو Maintain (صحیح دیکھ بھال) کرتے ہیں کہیں کر تے۔ اگر وہ دیکھے کہ مکان میں بچوں نے جگہ جگہ دیواروں پر کھنا شروع کردیا، اس کا جولان بنا ہوا تھااس کے بودے مرجھارہے ہیں، کوئی خیال نہیں کرتا۔ فوراً نوٹس ملے گا کہ جی اگلے مہینے میرا مکان خالی کر دیجھے! آپ میرے مکان میں رہنے کے قابل نہیں ہیں۔ تو کرائے کا مکان اگر اس کے مالک کی مرضی کے خلاف استعال کیا جائے تو مالک اس مکان سے نکال دیتا ہے۔ آپ اگر کہیں کہ جی خلاف استعال کیا جائے تو مالک اس مکان سے نکال دیتا ہے۔ آپ اگر کہیں کہ جی اللّٰدرب العزت نے ہمارے ساتھا ہی طرح معاملہ کیا۔ میرے بندو! تہمیں نعمتیں دیتا ہوں ایک نیو جو کئی دوسرادے نہیں سکتا۔ مگر تہماراا ختیا رحد و دو دیدت کے لیے ہے، اللّٰدرب العزت نے ہمارے ساتھا سکھا۔ میں معاملہ کیا۔ میرے بندو! تہمیں نعمتیں دیتا ہوں ایس نعمتیں جو کئی دوسرادے نہیں سکتا۔ مگر تہماراا ختیا رحد و دو دیدت کے لیے ہے،

احاربان <u>(1888) (1888) احاربان</u>

تم ذرا مجھے اس گاڑی کو چلا کے دکھا وَ! اگر شیخ طریقے سے چلا وَکے تو انعام پا وَ گے اور غلط چلا وَ گے تو مزایا وَ گے۔ غلط چلا وَ گے تو مزایا وَ گے۔

ہم نے اللہ رب العزت سے بیع بد کرلیا ''یوم الست'' میں فرمایا:
﴿ اَلَهْتُ بِرَبِّكُمْ ؟ قَالُوا بِكَیٰ ﴾
'' کیا میں تمہار ارب نہیں؟ کہا: بالکل آپ ہمارے رب ہیں''

میایں مہارارب میں ہما بات ہا ہا ہا ہا ہا ہا ہا ہے۔ ہلی کے الفاظ کے ساتھ ہم نے اپنے رب سے میدوعدہ کرلیا۔اب ہم اس بات

بعتی سے معام کا میں ہوئی ہوئی ہے۔ کے پابند ہیں ،اپنی زندگی شریعت اور سنت کے مطابق گذاریں۔

### مثال نمبرسو:

اس کی ایک اور مثال من لیجے۔ فرض کریں ایک باپ بڑا امیر ہے، بلینر ہے۔
اس کا ایک ہی بیٹا ہے، وہ اپنے بیٹے کو کہتا ہے کہ بیٹے میں تہمیں ایک لاکھ ڈالر کا کاروبار کر کے دیتا ہوں گر میں دیکھوں گا کہتم کاروبار کو کرتے کیسے ہو؟ چلاتے کیسے ہو؟ اگرتم نے صحیح طریقے سے میر کی ہدایت کے مطابق چلا لیا، بیٹے میں اپنے سارے کاروبار کا جانشین اور مالک تمہیں بنا دوں گا اور اگر میں نے دیکھا کہتم اس چھوٹے سے کام کو بھی نہیں سنجال سکے تو پھر تم اس قابل ہی نہیں کہ میں یہ سب پھے تمہارے حوالے کر دوں۔ بالکل بہی اللہ رب العزت کا معاملہ ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میرے بندو! میں تمہیں دنیا میں نعمیں ، دیک اللہ رب العزت کا معاملہ ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میری بندو! میں تمہیں دنیا میں نعمیل کر کے دکھا ؤ، اگر تم نے میری مرضی کے مطابق ٹھیک استعال کر لیس تو جب تم میرے پاس آؤگے تو میں تمہیں یہ نعمیں بہت بڑھا کر واپس کردوں گا۔ اور اگر تم نے ان کوغلط استعال کیا ، مس یوز کیا ، تو میں اپنی امانت واپس کے دول گا اور تمہیں واپس بھی بھی نہیں کوٹا وال گا۔

#### الله تعالى كي نعمتين:

چنانچہ بچہ جب دنیامیں پیدا ہوتا ہے اس کواللہ کی نعمتیں ملنی شروع ہو جاتی ہیں۔

احاكاات احاكاات

پہلے منہ میں دانت نہیں تھے، اب منہ میں دانت آگئے۔ پہلے اس کی عقل پختہ نہیں تھی وقت کے ساتھ ساتھ عقل پختہ ہونی شروع ہوگئ ۔ بولنے کی سکت نہیں تھی، جا نتا نہیں تھا، آہتہ بولنا شروع کر دیا۔ پھر بچہ تھا، اللہ نے نوجوان بنا دیا، بھر پورجوانی کی زندگی عطا فرما دی۔ اب پچھ دفت ایسا گزرتا ہے، ہرانسان کی زندگی عطا فرما دی۔ اب پچھ دفت ایسا گزرتا ہے، ہرانسان کی زندگی میں کہ دہ بیس پچپس سے لے کرچالیس بچاس تک بھر پورجوانی کی زندگی گزارتا ہے۔

#### نعتول کی واپسی:

اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اس بندے نے اپنی پچ پیکھیل لیا۔ جواس نے سکور بنانے تھے وہ بنالیے۔اب اللہ تعالیٰ آہتہ آہتہاں سے نعمتیں واپس لینا شروع کر دیتے ہیں۔ایک دانت میں Cavity ( کھوڑ) بن گئی،نعت واپس جارہی ہے۔ دوسرے دانت میں کیویٹی بن گئ Dentist (دانتوں کے ڈاکٹر)نے کہا جی دانت نکالنا پڑے گا، اس کی جو Root (بڑیں) ہیں اس کی Treatment (علاج) نہیں ہوسکتی ، دانت نکل گیا ، نعمت واپس جارہی ہے۔ پہلے نظر سکس بائی سکس تھی اب ذرا قریب کی نظر میں کمزوری آگئی، عینک لگ گئی، نعمت واپس جارہی ہے۔ بھر پور جوانی تھی ،تھکتا ہی نہیں تھا ،تھکنے کا نام ہی نہیں لیتا تھا ،ابتھوڑی سی مشقت اٹھائے تو سانس چڑھ جاتا ہے، نعمت واپس جارہی ہے۔ایک وقت تھا، جو کھاتا تھا، ہضم ہوجاتا تھا، اب ہاضمہ اتنا قوی نہیں رہا، نعت واپس جارہی ہے۔ بال سفید آ گئے ، نعمت واپس جار ہی ہے۔ پہلے ایس نیندآتی تھی کہ جگانے والے تھک جاتے تھے، اس کی نیندختم نہیں ہوتی تھی اب کروٹیں بدلتار ہتا ہے، نیند کی منتیں کرتا ہے نیندنہیں آتی ،نعمت واپس جارہی ہے۔اب اس کے بلڈ پریشراوپرینچے ہو گئے،نعت واپس جارہی ہے۔اب اس کی آرٹریز بند ہو گئیں ، نعمت واپس جارہی ہے۔اب اس کے اندریا دواشت وہ احاراان ) ( اح

نہیں رہی، بھول جاتا ہے، نعت واپس جارہی ہے۔ ایک وقت آتا ہے کہ بندہ سیدھا کھڑا بھی نہیں ہوسکتا، کمر جھک گئی، نعت واپس جارہی ہے۔ موت ان تمام نعتوں کے کامل طور پرچھن جانے کا دوسرانام ہے۔ نعت آہتہ کم ہوتی جاتی ہے۔ ایک وقت آتا ہے کہ موت آجاتی ہے۔ موت کے وقت اللہ تعالی ساری نعتیں بندے سے لیتے ہیں، ساری نعتیں چھن گئیں۔

#### نعتون كاحساب:

اب قیامت کے دن اللہ تعالی اس کو کھڑا فرمائیں گے اور اس کا حماب لیس گے کہ بتا و بھی ! تم نے میری Rent (کرائے) کی چیزوں کو کیسے استعال کیا۔

### بینائی کی نعمت کا حساب:

تمہاری آنکھ غیرمحرم کو دیکھتی تھی ہتم اس قابل نہیں کہتم جنت میں آؤاور میرادیدار ان آنکھوں سے کرسکو۔اب جہنم میں بھیجیں گے، وہاں جہنم کے فرشتے آگ کے اندر گرم کیے ہوئے نیزے انسان کی آنکھوں میں چھوئیں گے اور کہیں گے آنکھ کو Misuse (غلط استعمال) کیا تھا نا! بنائی چلی گئی،اب بنائی نہیں ملے گی۔

عجیب بات سنیے، جب انسان قیامت کے دن کمڑ اہوگا تو اس کی بدا عمالیوں کی وجہ سے اندھیر اہوگا مؤمن کے او پر دوشنی ہوگا۔

﴿ نُورُهُمْ يَسْعَى بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَ بِإِيْمَانِهِمْ ﴾ ليكن كافرول اورمنافقول پركوئى روثنى نبيس ـ ايمان والول كوكهيں كے كه ذرا ہمارى طرف توجه فرمايئے ـ

> ﴿ نَقْتَبِسُ مِنْ نُورِ كُمْهُ ""ہمتمہاری روشی سے فائدہ اٹھائیں"

﴿ قِیْلَ ارْجِعُوا وَالْتَمِسُوا وَرَائِكُمْ نُوْرَ كُمْ ﴾ ' كہاجائے گاوالیس جاؤد نیامیں بیروشی تو ہاں ملا کرتی تھی''

تو قیامت کے دن اندھرے میں کھڑا ہوگا۔ جب اس بندے کوجہنم میں ڈالا جائے گا تو جہنم کی آگ دنیا کی آگ جہاں زیادہ ہو، دفتی نہیں دیت ۔ دنیا کی آگ جہاں زیادہ ہو، دوشن زیادہ ہوتی ہے، جہنم کی آگ زیادہ ہوتو وہاں اندھرازیادہ ہوتا ہے۔ پرائمری سکول میں سائنس کی کتاب میں شعلے کے جھے پڑھائے جاتے ہیں۔ اس میں جوروشن حصہ ہوتا ہے، دہ کم گرم ہوتا ہے۔ جوسب سے زیادہ گرم ہوتا ہے وہ نیلے رنگ کا ہوتا ہے اور نیلے کے بعدایک حصہ ہوتا ہے جونظر ہی نہیں آتا، وہ اس سے نیل دنگ کا ہوتا ہے۔ اس کا مطلب سے کہ جہنم کی آگ آئی گرم ہوگی کہ نظر ہی نہیں آتا، وہ اس سے آئی گرم ہوگی کہ نظر ہی نہیں آئی گرم ہوگی کہ نظر ہی نہیں اتنا کی دھیرا ہوگا کہ نیم میں گیا تو وہاں بھی اندھیرا ہوگا کہ استعال کیا اتنا زیادہ اندھیرا ہوگا ۔ اب جہنم میں گیا تو وہاں بھی اندھیرا ۔ آئھوں کا غلط استعال کیا موت کے وقت بینائی چھن گئی۔ اب بیاس کوجہنم کی آگ کے اندر بھی نہیں ملے گ

# شنوائی اور گویائی کی نعمت کا حساب:

دنیا میں اللہ رب العزت نے اسے سننے کی نعمت عطا فرمائی ،اب بیاس سے موسیقی سنتا تھا، لوگوں کی غیبتیں سنا کرتا تھا، ان کا نوں سے بیدگانے سنا کرتا تھا، تو موت کے وقت اس ساعت کو چھین لیس کے اور پھر جہنم میں بھیجیں گے اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن کھڑا کریں گے۔

و ۾ وده وده

"اندها بھی ہوگا، گونگا بھی ہوگا، بہرابھی ہوگا"

کیا مطلب؟ میربینائی واپس لے لی، میساعت واپس لے لی، مینعت واپس لے لی ہتم میری نعت کومس پوز کرتے رہے ہتم اس قابل ہی نہیں کہ میتمہیں اب ملے۔

#### کھانے کی نعمت کا حساب:

دنیا میں اللہ نے کھانے کی نعمت عطا فر مائی۔اگر ایک آ دمی حرام حلال کا خیال نہیں کرتا، موت کے وقت بینعت لے لی جائے گی ،اب اسے کھانے کو نعمتیں نہیں ملیں گ ۔ قیامت کے دن جب پہتہ چلے گا کہ حرام کھا تا تھا، رشوت لیتا تھا، سود کھا تا تھا، دھوکے کے پیسے کھا تا تھا تو اللہ تعالی اس کو جہنم میں بھیجیں گے۔ وہاں پر بھوک ہوگی ۔ اسکون جب کھانے کے پیسے مائے گا تو روثی نہیں ملے گی ، آئس کر بییں نہیں ملیس گی ، فرمایا:

#### ﴿إِنَّ الشَّجَرَةَ الرَّقُّوْمَ طَعَامُ الْكَثِيمِ ﴾ "زقوم كادرخت يا بودايه كناه كارول كى خوراك موكا"

یدہ ہوتا ہے کہ جس کے اوپر کا نئے بھی ہوتے ہیں اور وہ اتنا کر واہوتا ہے کہ مسلح
کے دفت زبان پرلگا ئیں تو شام کے دفت تک کر واہٹ نہیں جاتی ۔ یہ کھائے گالیکن
میہ جب کھائے گا تو حلق کے اندر وہ کا نئے کھنسیں گے کہ نہ نگلتے ہنے گی، نہ اگلتے ہنے
گی۔ اب یہ پانی مانکے گا تو پانی میں اس کو جام شیرین نہیں ملے گا، روح افز انہیں ملے
گا، کیا ملے گا؟ قرآن مجید ہے پوچھے ! اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ ایسے بندے کو۔
کری میں ہی تا در در یہ یہ روج ہیں کہ ایسے بندے کو۔

﴿ وَ لَا طَعَامٌ إِلَّا مِنْ غِسُلِيْنَ لَا يَأْكُلُهُ إِلَّا الْخَاطِئُونَ ﴾

جہنمی لوگوں کے زخموں سے جوخون اور پیپ بہے گی، اس کو Collect کر کے بہتے گرے ہیں کھوڑا ہوتو کے بہتے کر کے بہتے کے لیے پیالے میں دیں گے۔ آج کہیں کھوڑا ہوتو جب اس پر مرہم لگانے لگتے ہیں تو بو برداشت نہیں ہوتی۔ اس پیپ کوجہنم میں پینا برگا دراتنی پیاس ہوگی کہ وہ اسے پیئے گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ بندہ جب پیئے گا تو کیا ہوگا؟ اس کے اندر کی ساری آئیں کٹ کے اس کے پاخانے کے راستے پیئے گا تو کیا ہوگا؟ اس کے اندر کی ساری آئیں کٹ کے اس کے پاخانے کے راستے سے نیچ نکل آئیں گی۔ یہ کھانا ہوگا، یہ پینا ہوگا۔

#### لياس كى نعمت كاحساب:

نمائش کالباس پہنے، دکھاً وئے کا خلاف شرع لباس توبیلباس کی نعمت چھن جائے گی۔اب قیامت کے دن جب پیتہ چلے گا کہ اس نے خلاف شرع لباس پہنے تھے تو پھر پیتہ کیا ہوگا؟ جہنم میں اس کو بھیجیں گے تو وہاں اس کو ایک کو یونیفارم ملے گی،قر آن مجید میں فرمایا:

﴿سَرَابِيلُهُمْ مِنْ قَطِرَانٍ ﴾ في المنالبان موكان

سلفرکا بنا ہوگا۔ فقہانے لکھا کہ اگر ساری دنیا کے انسان، درندے، پرندے، شکی کی مخلوق، تری کی مخلوق، سب ایک جگہ استھے ہوجا ئیں۔ سب کوموت آجائے سب کی لاشیں گل سڑجا ئیں، اس جگہ پراتن بد بونہیں ہوگی جتنی بد بوجہنمی کے کپڑوں کے اندر ہو گی۔ تونے میری نعت کو Misuse (غلط استعمال) کیا اب تو اس قابل ہے؟

### هر کی نعمت کا حساب:

اس دنیا میں اللہ نے مکان دیا، یہ اللہ کی نعمت ہے۔ اب گھر میں چینل لگوالیا،
کیبل لگوالی، انٹرنیٹ کا کنیکشن گھر کے اندر، وی می آرچل رہے ہیں، سکرین کے
تماشے دیکھے جارہے ہیں، گانے والیوں کی آوازوں سے گھر گونخ رہا ہے، موت کے
وقت یہ نعمت لے لی جائے گی۔ پھر یہ نعمت نہیں ملے گی۔ قیامت کے دن جب پنہ
چلے گا کہ یہ نعمت کومس یوز کرتا تھا تو اس کو جہنم بھیجا جائے گا۔ اب جہنم میں اتنا چھوٹا سا
گھر ہوگا اللہ تعالی فرماتے ہیں:

احاكِالات كالمعالمة المعالمة ا

﴿ مِكَانًا ضَيِّعًا ﴾ ''اتا تنگ مكان بوگا'' ﴿ دُعُوْا هُنَالِكَ ثُبُوْدًا ﴾ وہاں پر بیموت مائے گا

> اللهاس جگهر بنے سے تو موت بہتر ہے: کہا جائے گا

﴿لَا تَدُعُوالْيُومَ ثُبُورًا وَاحِدًا وَادْعُوا ثُبُورًا كَثِيرًا﴾ ايكموت نه الكوكي موتين ما تكوا اب تو هجرا كے كہتے ہيں كه مر جائيں كے مركے بھى چين نه پايا تو كدهر جائيں كے

شهوت کےغلط استعال کا نتیجہ:

الله رب العزت نے انسان کو دنیا میں جنسی شہوت کی نعت عطافر مائی ، یہ سل کی بقا کا ذریعہ ہے گریم دیا کہ اس کوتم نے صحیح طریقے سے استعال کرنا ہے۔ اگر غلط طریقے سے استعال کیا اور تو بہ کے بغیر اس دنیا سے چلے گئے تو قیامت کے دن پھر جہنم میں بھیج دیا جائے گا۔ اور وہاں کیا ہوگا؟ حدیم مبار کہ میں آتا ہے کہ ایک غار ہو گا۔ اس میں اس بندے کو دھیل دیا جائے گا اور در واز ہ بند کر دیا جائے گا اور اس غار کے اندر پھو ہوں گے اور ان بچھو دک کا ڈیگ اتنا بڑا ہوگا کہ دنیا کے ایک اون شہد کے لیقدر ہوگا۔ وہ اس کے جم مے ہر صے پر اس طرح پڑھ جائیں گے جس طرح شہد کے بھو ایک ہوتی ہیں۔ استے بچھو ایک وقت میں ڈسیس کے۔ اللہ اکبر کیرا! یہ سزا کیوں ملے گی؟ اس لیے کہ اس نے ایسا گناہ کیا کہ اس کے جم کے ایک ایک ٹنو میں یہ پوائزن جائے گی اور جم اس کو سزادیں نے انجوائے کیا تھا۔ آج ایک ایک ٹنو میں یہ پوائزن جائے گی اور جم اس کو سزادیں

مے۔ایک بھڑکاٹ لے، شہد کی تھی کاٹ لے، تو چین نہیں آتا اور اگر ایک بچھوکاٹ

لے توکی دن روتے گررتے ہیں۔ جب اسے پھوکا ٹیس گے تو سوچیں پھر کیا ہوگا؟

تو ہمارے پاس اللہ کی بیغتیں ہیں۔ بالفرض ایک ایسا بندہ ہے جس نے زندگی شریعت اور سنت کے مطابق گزاری، قیامت کے دن حساب کتاب ہوگا پہ چلے گا کہ بیغیر محرم سے پچتا تھا، آنکھوں کو بچا تا تھا، نگاہیں نچی رکھتا تھا، اللہ کی دی ہوئی نعتوں کو صحیح استعال کرتا تھا۔ اللہ تعالی اس بندے کو جنت بھیجیں گے اور اس کو ایک بیتائی عطا فرما ئیس کے جس بیتائی کے ساتھ بیا نبیا کا دیدار کرے گا، اپنے پروردگار کا دیدار کر کے گا۔ ایک آئکھیں دیں گے، اللہ دنیا میں یہ بندہ اپنے کا نوں کو شیحت سنتا تھا، خیر کی با تیں اللہ کا قرآن سنتا تھا، نبی علیہ السلام کی نعت سنتا تھا، وعظ وقعیحت سنتا تھا، خیر کی با تیں سنتا تھا، غیبت سے بچتا تھا اور اس قتم کے گنا ہوں سے بچتا تھا اور اس قتم کے گنا ہوں سے بچتا تھا اور اس قتم کے گنا ہوں سے بچتا تھا اور اس قتم کے گنا ہوں سے بچتا تھا اور اس قتم کے گنا ہوں سے بچتا تھا اور اس قتم کے گنا ہوں سے بچتا تھا۔

قیامت کے دن اگر ثابت ہو گیا کہ اس بندے نے کان کی اس نعت کو صحیح استعال کیا تھا، اللہ تعالیٰ اس بندے کو جنت بھیجیں گے اور یہ تعت بڑھا کراس کو واپس دیں گے۔ کیسے بڑھا کیس گے؟ ایس ساعت عطافر ما کیس گے کہ جنت میں جب اس کو اللہ کا دیدار ہوگا، جنت عدن میں ۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سورۃ کیلین کی تلاوت فرما کیں گے۔ کی تلاوت فرما کیں گے۔ کی تلاوت کو سنیں گے۔

یہ بندہ دنیا میں حلال کھاتا تھا، قیامت کے دن ثابت ہوگیا کہ ہاں حلال کا اہتمام کرتا تھا،اب اللّٰہ رب العزت جنت میں بھیجیں گے اور جنت کے ایسے کھانے عطا فرما ئیں گے، حدیثِ پاک میں آتا ہے کہ وہ اس قدرلذیذ ہوں گے اس قدر اچھے ہوں گے کہ جب دنیا کے کھانوں کو یا دکرے گا تو اس بندے کو گھن آیا کرے گ کہ میں دنیا میں ریکھا تا تھا۔

بلکداس سے بھی بڑھ کر کتابوں میں لکھاہے کہ بچہ جب مال کے پیٹ میں ہوتا

کے تقوہ پانی کے اندرفلوٹ کررہا ہوتا ہے۔ گویا پیشاب کے اندروقت گزاررہا ہوتا ہے۔ اب تو وہ پانی کے اندروفلوٹ کررہا ہوتا ہے۔ گویا پیشاب کے اندروقت گزاررہا ہوتا ہے۔ اب آج اگر کسی کو کہیں کہتم نے اپنی زندگی کے نومہینے پیشاب کے اندرگزارے کتنی کراہت ہوتی ہے، جنتی کتنی کراہت ہوتی ہے، جنتی کو دنیا کے کھانوں کے بارے میں سوچ کرایسی کراہت ہوا کرے گی۔اللہ تعالیٰ جنت میں ایسے کھانے عطافر مائے گا۔

اگر پیتہ چل گیا کہ ایک آ دمی اپنی زبان کو سیح استعال کرتاتھا، تلاوت کرتا تھا، دین کی دعوت کا کام کرتا تھا، خیر کی بات کرتا تھا، تھیجت کی با تیں کرتا تھا، اللہ رب العزت اسے جنت میں بھیجیں گے اور الی زبان عطا فرما کیں گے کہ یہ جنت میں جا کر انبیائے کرام سے ہم کلامی کیا کرے گا۔

دنیا میں بیا پنے کپڑے شریعت اور سنت کے مطابق بنا تا تھا، ٹابت ہو گیا اللہ تعالیٰ دنیا میں بھیجیں گے اور جنت میں اس کوجنتی لباس پہنا کیں گے مرد ہو گاتو ریشم کا لباس اور عورت ہو گی تو ایسالباس حدیث پاک میں آتا ہے کہ جنتی عورت کے لباس میں سے ستر ہزار رنگوں کی جھلک آیا کرے گی، دنیا میں سات رنگ ہیں ان کے کتنے شیڈ بن سکتے ہیں چندا کی ۔ چند شیڈ دنیا میں ہیں ان سے استے خوبصورت کپڑے بنتے ہیں چندا کی ۔ چند شیڈ دنیا میں ہیں ان سے استے خوبصورت کپڑے بنتے ہیں آتے ، عور تیں فریفتہ ہوتی ہیں د کھے کے مخصوتہ ضرور لینا ہے اللہ تعالیٰ جنت میں ایسا لباس دیں گے کہ ستر ہزار رنگوں کے شیڈ اس میں جملاکا کریں گے۔

دنیا میں مکان تھا اپنے مکان میں بینماز پڑھتا تھا، بیگھروالوں کونماز پڑھا تا تھا بیاس نے اپنے گھر کوسنت کاگلشن بنا دیا تھا، سنتوں کا باغ بنا دیا تھا، تقویٰ سے سجا دیا تھا، نیکی کے نور سے اس نے اپنے گھر کو بھر دیا تھا۔ موت کے وقت اسے بینعت دی جائے گی قیامت کے دن پتہ چل جائے گا کہ اس نے اللہ کی نعت کو بوز (استعال) کیا تھا، مس بوزنہیں کیا تھا۔ اللہ تعالی اس کو جنت میں بھیجیں گے اور جنت میں سرخ

احاراهات المسلطان الم

یا قوت کا بنا ہوامحل ،ایک ہیرے اور ایک موتی کا بے جوڑ بنا ہوامحل ،سونے چاندی کی اینے ہوں اور مشک وعنر کے گارے سے بنا ہوامحل اس کوعطا فرمائیں گے اور وہ گھر کتنا بڑا ہوگا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جوآخری جنتی جنت میں جائے گا ،اس کا گھر زمین اور آسان کے خلاسے دس گنازیا دہ بڑا ہوگا۔۔

تو معاملہ توسمجھ میں آنے والا ہے کہ آج جواللہ رب العزت نے ہمیں یہ بینا کی دی، ہم نے کون سا اس کا فیکس بھرا ہوا ہے؟ ہم کون سا اس کی Maintenance (مرمت و دیکیے بھال) کرتے ہیں۔الی آنکھ دی کہ پوری زندگی انسان کی آنکھ کام کرتی رہتی ہے۔اورا گربھی بیار ہوتے ہیں تواکثر ہماری اپنی کوتا ہیاں ہوتی ہیں ورنہ ایسے لوگ بھی دنیامیں ملے کہ جن کی عمر ایک سوسال سے زیادہ تھی اور انہوں نے بھی ایک گولی بھی نہیں کھائی۔ بلکہ ہارے ایک قریبی بزرگ شاید مجمعے میں بھی موجود ہوں جنہوں نے حضرت فضل علی قریثی میشاہ ہے ساتھ سال خدمت کی ۔ پچھلی وفعہ تشریف لائے تو بتانے گئے کہ میری عمر سوسال سے زیادہ ہوگئ ہے۔ کہنے لگے کہ مجھے 1884ء ی با تیں تو یادیں ۔ ماشاءاللہ۔اور کہنے لگے کہ اتنی زندگی میں نے آج تک ڈاکٹر کی گولی بھی نہیں کھائی۔ہم اکثر وبیشٹر نیار ہوتے ہیں تواپنی بدپر ہیزیوں کی وجہ سے۔ اللہ نے دل ایسا دیا۔ دنیا کے پہیے ہوتے ہیں سال کے بعد بیرنگ خراب، سال کے بعد شانٹ ہیرنگ پر ڈھیلی ہوجاتی ہےاوراس کےاندر پلے آ جاتی ہے۔ پھر کہتے ہیں یا تو اس کی Maintenance (مرمت) کراؤیا نیا خریدو!میرے اللہ نے دل کا پہیے بنایا، اب اس کی عمر سوسال سے زیادہ ہوجائے تو بھی چلتا ہے۔ نان الله نعمت الله في عطا الله على مراحت كي مراورت نهيس يراتي - كيسي نعمت الله في عطا فر مائی! ہم نے اس کے کوئی پیسے تھوڑے دیے ، بن مائکے اللہ نے سیعتیں دیں۔ تو ہارے پاس جو بیسب پچھ ہے یہ ہارا اپنائہیں ، بیادھار کا مال ہے اور جوادھار کے

ال في المساولات المساولات

مال پہفریفتہ ہوا پھرے ای کودیوانہ کہا کرتے ہیں۔

آج جوانی متانی بیسلاب ہرایک پر چڑھتا ہے لیکن اترنے کا پیتنہیں چا۔
اچھا آپ بتا کیں بھی کسی کو پیتہ چلا کہ اسنے نئے کر اسنے منٹ پر میرے اوپر بڑھا پا
آگیا۔ کسی کو پیتنہیں چانا بڑھا پا آ جا تا ہے۔ ہم نے جج کے موقعہ پر ایک بڑے میاں
سے پوچھا کہ بڑے میاں کیا حال ہے؟ کہتے ہیں کہ روکنے کی کوشش تو بڑی کی ، رکا
نہیں۔ ہم نے پوچھا: کیا؟ اس نے کہا: بڑھا پا۔ اس کوروکنے کی کوشش تو بہت کی رکا
نہیں۔ تو بیہ بڑھا پا تو ایسی چیز ہے کہ آ جا تا ہے۔ آج دیکھو! اللہ تعالی کی دی ہوئی کتی
نہیں۔ تو بیہ بڑھا پا تو ایسی چیز ہے کہ آ جا تا ہے۔ آج دیکھو! اللہ تعالی کی دی ہوئی کتی
نہیں مارے یاس ہیں۔

# دنیا کردار بننے کی جگہ ہے:

اچھاجس بندے کی پیدائش ہوئی اوراس کی آئھیں نہیں تھیں تو کیا دنیا کے ڈاکٹر مل جا کیں جی بی کل کرآئھیں بنا سکتے ہیں؟ نہیں بنا سکتے ۔ساری دنیا کے ڈاکٹر مل جا کیں جی بیچ کی آئھیں بنا دیجے، کہیں گے کہ اگر مال کے پیٹ سے یہ بچہ بغیر آٹھوں کے آیا، دنیا میں نہیں بنا سکتے ۔جس طرح ماں کا پیٹ انسان کے جنے کی جگہ ہے، اگر کوتا ہی رہ گئی تو دنیا میں آکر پوری نہیں ہو سکتی ۔ اسی طرح زمین آسمان کا پیٹ انسان کی شخصیت بنے کی جگہ ہے، کردار بنانے کی جگہ ہے۔جس کی شخصیت میں یہاں کی رہ گئی وہ قیامت کے جگہ ہے، کردار بنانے کی جگہ ہے۔جس کی شخصیت میں یہاں کی رہ گئی وہ قیامت کے دن چا اندرا خلاق دن جاکے پوری نہیں ہو سکتی ۔ ہم نے اپنی شخصیت کو یہاں بنانا ہوگا، اپنے اندرا خلاق کو یہاں بنانا سنت ہے۔اپنے آپ کو یہاں سجانا ہوگا درنہ قیامت کے دن یہ نہیں کو یہاں بنانا سنت ہے۔اپنے آپ کو یہاں سجانا ہوگا درنہ قیامت کے دن یہ نہیں گے: جاؤا یہ نعمت تو دنیا میں ملاکرتی تھی۔

# تھوڑے وقت میں زیادہ کام:

ایک عام دستور کی بات ہے کہ آ دمی کواد ھار کی چیز ملے تو وہ تھوڑی دیرییں زیادہ

أحسأس امانت خلمات فتر (١٤) كام نكالنے كى كوشش كرتا ہے۔ مثال كے طور يرآب نے مبع اٹھ كر دفتر جانا ہے، بيوى نے کپڑے استری کرنے شروع کیے اور استری خراب ہوگئی۔اب کیا کیا جائے نگ تق بازار ہے اتنی جلدی آنہیں سکتی ، وہ جوساتھ آپ کے بھائی کا گھر ہے ،ان سے بچے کے ذریعے سے منگوائے گی۔اگروہ استری دے دیں گے تو وہ آپ کے ہی کپڑے استری نہیں کرے گی بلکہ ساتھ اپنے بھی کرلے گی اور بچوں کے بھی کرلے گی ۔ ایک ون کے نہیں دو جار دنوں کے کرلے گی۔ کہا گی: ہوسکتا ہے کہ آنے میں دیرلگ جائے ، بار بارتو چیز نہیں مانگی جاتی معلوم ہوا کہ ادھار کی چیزے تھوڑے وقت میں زیادہ کام نکالا جاتا ہے۔عقل مندوہ ہے جواس ادھارے مال مے مختفر زندگی میں زیادہ اعمال نکالنے کوشش کرے اور ہمارے اکابریمی کیا کرتے تھے دن رات اپنے جسم کو تھا دیتے تھے، نیکی کر کرتے تھے تھے اور تھک تھک کر پھر نیکی کرتے تھے۔ ا یک بزرگ تھے ستر سال ان کی عمرتھی ، اس عمر میں روزانہ ستر طواف کرتے تھے۔ ہرطوان کے سات چکر ہوتے ہیں اور ہرطواف کی دورکعت واجب الطّواف نوافل بھی ہوتے ہیں ۔ توسر طواف کی رکعتیں بنیں ایک سوچالیس ۔ ہم اگر پچھ فلیں یڑھ لیں ہارا کیا حال ہوتا ہے؟ میں اینے دوستوں سے عرض کرتا ہوں کہ رمضان کی سى رات ميں ہمت كرليں كەجى آج دى بيس ركعتيں پڑھنى ہيں تو بيس ركعت يڑھنے کے بعد ہمارا بیرحال ہوتا ہے کہ رکوع سے اٹھتے ہوئے سمع اللہ کی جگہ اوئی اللہ نکل رہا ہوتا ہے۔ یہ تو ہماری جوانیاں ہیں اور بیس رکعت پڑھنے پر بیرحال، وہ ایک سوچالیس تفل صرف طواف کے پڑھتے تھے اور باقی پورے دن کے اعمال اس کے علاوہ۔ ایک مرتبه عمرے کے سفر میں ہم نے سب جماعت کے دوستوں کومر دوں عور توں کو ترغیب دی کہ بھئ کوشش کریں زیادہ سے زیادہ طواف کرنے کی۔ بندرہ دن کا قیام ہوتا ہے اس میں یا نج دن چلومدین طیب میں گزریں گے، دس دن تو مکه مرمه کے ہیں۔ تو

<u>^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^</u>

بھی دس دن میں ستر طواف ہی ہیں۔ پچھ نو جوان بچوں نے اور بچیوں ہے طواف کرنے کے ارادے کر لیے۔ سوآ دمیوں سے زیادہ کا گروپ تھا، شایدایک یا دو بچوں نے دس دنوں میں ستر طواف مکمل کیے اور جنہوں نے ستر طواف مکمل کیے وہ آکر کہنے گئے کہ دعا کردیں پاؤں کے بنچے چھالے بن گئے ہیں۔ دس دن میں ستر طواف کی تو گئے کہ دعا کردیں پاؤں کے بنچے چھالے بن گئے ہیں۔ دس دن میں ستر طواف کی تو کھا کہ ہمارے بزرگوں چھالے بن گئے ، وہ ایک دن میں ستر طواف کرتے تھے۔ تو دیکھا کہ ہمارے بزرگوں نے تھوڑے وقت میں زیادہ کام نکالا، ہے نایمی بات۔ اگر ہمیں سمجھ میں آجائے ہم زیرگی کے کسی وقت کی قدر آجائے۔

گناه بھی خیانت ہے:

تو دیکھیے امانت کامفہوم شریعت کی نظر میں بہت وسیع ہے۔اب کوئی ہے کہ جی ہے چیزیں کہاں سے ایک آدی اگر ہیں بہت وسیع ہے۔ایک آدی اگر ہیں کہاں سے امانت ہیں؟ تو دلیل قر آن عظیم الثان میں سے ایک آدی اگر غیر محرم کی طرف دیکھا ہے تو اس نے اللہ کے حکم کوتوڑا تا۔اللہ تعالی اس کے بارے میں کیافر ماتے ہیں؟

((يَعْلَمُ خَانِنَةَ الْكَعْيَنِ وَ مَا تُخْفِى الصَّدُورِ))
" جانتا ہے آئکھ کی خیانت کواور جوتم چھیاتے ہو"

تو گناه کواللہ تعالی نے خیانت کے لفظ سے تعبیر کیا کہ غیری طرف دیکھنا خیانت ہے تو معلوم ہوا کہ ہر گناه کو گرنا خیانت ہے۔ امانت میں اگریوں دیکھیں تو ہم تو روزانہ خیانت کے مرتکب ہوتے رہتے ہیں۔ روزانہ کوئی زندگی کا دن ایسا ہوگا کہ ہم نے گناہ نہ کیا ہو؟ ہم زندگی کا کوئی دن گن سکتے ہیں کہ صبح سے لے کرشام تک ہم نے جم کے عضو سے کوئی ہمی گناہ نہ کیا ہو؟ بہت کم لوگ ہوں گے۔ اللہ ما شاء اللہ۔ وگرنہ جم کے عضو سے کوئی ہمی گناہ نہ کیا ہو؟ بہت کم لوگ ہوں گے۔ اللہ ما شاء اللہ۔ وگرنہ محمل نہ ہمیں زبان سے خطا ہوگئی، آئکھ نے غلط دیکھ لیا، کان سے من لیا، کوئی نہ کوئی ایسا معاملہ ہوگیا، تو خیانت کے تو پھر روز ہی مرتکب ہور ہے ہیں۔

احاراها الشيخ (121) احاراها الشيخ (121) احاراها الشيخ (121) المستخط المستخط المستخط (121) المستخط المستخل المستخط المستخل المس

# موبائل فون كي تباه كارياب:

اور آج ایک نئی مصیبت آگئی ،تاریخ انسانیت میں شیطان کے ہاتھ میں اتنا Mass Destrective Weapon (تباه کن ہتھیار ) مجھی نہیں آیا۔ تھا جھوٹا سا ہے، جیبوں میں آجا تا ہے۔اس مصیبت کا نام ہے سیل فون ، میں سمجھتا ہوں کہ اس کا نام ہے ہمیل فون۔ رپر جہنم میں جانے کا سبب ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ پیضرورت کے لیے ہے۔ اور شیطان نوجوانوں سے اس کا غلط استعال شروع کروا دیتا ہے۔ اور چونکہ اس کے پیچھے کا فرموجود ہیں اور وہ جاہتے ہیں کہ مسلمانوں کی نسل خراب ہو۔لہذا ان کمپنیوں نے سہولیات دے دیں کہ جی رات کو کال فری ہے۔اور بڑے بڑے بینر بنا دیے کہ'' کرو بات ساری رات'' اب جس قوم کے بیچے ساری رات ایک دوسرے سے گناہ بھری باتیں کریں گے، وہ صبح اٹھ کرسکولوں کالجوں میں کیا كريں گے؟ اور بيرعام شكايت ہے، سكولوں كالجوں كے يروفيسرا كثر بتاتے ہيں كه بوری کلاس سوئی ہوئی ہوتی ہے۔جس سیج کودیکھواس کے ہاتھ میں فوں۔ پہلے تو مجھ ر کاوٹ تھی کہ ماں باپ خرچہ دیں گے تواس میں کچھ کریڈٹ ڈالا جائے گا ،نی مصیبت آ گئی کہ فون کسی کا کریڈٹ کوئی بھیج رہاہے، ایزی لوڈ نے گناہ کے راستے آسان کر دیے۔ مان باپ کو پیت<sup>م بھی نہی</sup>ں ،نو جوان بچے ایک دوسرے کے اکا ؤنٹ میں پیسے بھیج رہے ہیں۔

ہارے پاس ایک الیی مثال آئی کہ ایک بچی کے پاس چارسال سے فون تھا ادر اس کے ماں باپ کو اس کا پیتہ بھی نہیں تھا کہ اس کے پاس فون ہے۔ چارسال سے چھپا کے رکھا ہوا تھا۔ پہلے تو فون بجتا تھا تو بیل آتی تھی ، اب انہوں نے نگی مصیبت سے ڈال دی کہ اس کو وا بیریشن لگا دی۔ جیسے دل دھڑ کتا ہے اس طرح تھوڑی تھوڑی در ر کے بعد اس کا بھی دل دھڑ کنا شروع ہوجا تا ہے۔ ( طباغ فر (22) کین ( احار الن ) ( احار الن )

اس سیل فون کے ساتھ تو ہمیں اللہ کے لیے بغض ہونا جا ہیں۔ ہاں برنس کے لیے ضرورت ہے گھر میں چھری ہوتی ہے لیے ضرورت ہے گھر میں چھری ہوتی ہے کہ بچوں کی پہنچ سے دورر کھتے ہیں، پہلے لوگ کہتے ہے:

Keep away from the reach of children.

ای طرح اس کوبھی الی جگہ رکھو! جہاں سے بینظر بھی نہ آئے۔اس کوبھی صرف ضرورت کیلیے استعال کریں۔ورنہ قیامت کے دن کروڑ وں انسان ہوں گے جواس آلے کو فلط استعال کرنے کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے۔کہیں ہمارا تام اس فہرست میں نہ آجائے۔سوچنے کی بات ہے،اس مصیبت سے بچنے کی ضرورت ہے فوجوان بچے ایک سے بات نہیں، درجنوں سے باتیں ہورہی ہیں۔ایک جیسے فقرے درجنوں کو سے جارہے ہیں۔ فقرے درجنوں کو کیے جارہے ہیں۔ وقت ضائع، سکول کی تعلیم ضائع، گریڈ نہیں آتے بچوں کے، ماں باپ کہتے ہیں کہ جی وقت ضائع، سکول کی تعلیم ضائع، گریڈ نہیں آتے بچوں کے، ماں باپ کہتے ہیں کہ جی بی کول کا دل نہیں لگا۔ان کا دل کیسے لگے؟ مصیبت جوآپ نے لے کہ دی ہوئی ہوتا ہوں کا دل نہیں لگا۔ان کا دل کیسے لگے؟ مصیبت جوآپ نے لے کہ دی ہوئی ہوتا واستعال میں انوں کا فلط استعال ، تو یہ سب کیا ہور ہا ہے؟ باتیں کرنی ، کا نوں کا فلط استعال ، تو یہ سب کیا ہور ہا ہے؟

امانت میں خیانت ہور ہی ہے۔امانت کامفہوم شریعت کی نظر میں بہت بڑا ہے۔ خود کشی حرام کیوں ہے؟

اب ذرامسکہ سنے، ایک دوسری دلیل شریعت نے خود کئی کو کیوں حرام کہا؟ اب
کوئی بندہ چاہے کہ میں خود کئی کرلوں، شریعت کہتی ہے کہ بیحرام ہے، ہم ایسا کام نہیں
کر سکتے، کیوں؟ بھئی! اگر کرائے کے مکان میں رہتے ہواور کہو کہ جی میں مکان گراتا
ہوں تو مالک کیا کہے گا؟ تم ہوتے کون ہوگرانے والے؟ ہم اگر چاہیں کہ خود کئی کر
لیس تو اللہ فرمائیں گے کہتم ہوتے کون ہوخود کئی کرنے والے؟ جسم تو میرا دیا ہوا

اماريان (123) (123) (123) اماريان (123)

ہے۔ حتیٰ کہ اگرکوئی بندہ کسی کولکھ کر دے دے کہ آپ جھے قتل کر دیں تو شریعت کہتی ہے۔ کہ بندے نے اجازت دے دی لیکن دوسرااس کوتل کرنہیں سکتا! کیوں؟ یہ مالک منہیں ہے، یہ تو بوزر ہے اس کا۔ اس لیے شریعت نے خود کشی کوحرام قرار دیا کہ یہ جارے پاس ادھار کا مال ہے۔ جارے پاس ادھار کا مال ہے۔

# جسم کا بوز اورمس بوز:

یہ بہم ایک امانت ہے ہم اس جسم کواس طرح استعال کریں جیسے ہمارا پروردگار چاہتا ہے۔ای طرح اگر استعال کریں گے تو پھر جب اللہ کے حضور جا کیں گے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے جنتی جسم عطافر ماکیں گے، من پیند کا حسن عطافر ماکیں گے۔ حدیث پاک میں ہے کہ جنت میں ایک بازار ہوگا، جنتی جا کیں گے جیسے ان کا جی چاہے گا، ویباان کو حسن وہاں سے ل جائے گا، یہ جنت کا بیوٹی پارل ہوگا۔

دنیا کے بیوٹی پارلر میں تو عور تیں جا کیں بھی سہی تو جسم کے اوپر لیپ ہی ہل سکتی
ہیں اور کیا کرسکتی ہیں؟ نہ قش نین بدل سکتی ہیں، نہ رنگ بدل سکتی ہیں، ڈسٹمپر ہی کرسکتی
ہیں ۔ تو پیچاریاں ڈسٹمپر کر کے آجاتی ہیں اور پھر پھنس جاتی ہیں شادی میں، اب شادی
میں نماز کا وقت ہوگیا تو بیدوضو کیے کرے؟ راز کھل جائے گا کہ اوپر سے تو لگ رہی تھی
حور اور اندر سے نکل آئی ڈین، لہذا نماز ہی نہیں پڑھتیں ۔ اگر دس گھنٹے بھی شادی کی
تقریب میں رہنا پڑے تو اس دور ان کی ساری نمازیں گئیں۔ ہاں پہلے سے وضو کیا
ہوا ہے تو پڑھے والیاں، پڑھ لیس گی ور نہ مجبور ہیں کہ جی چہرہ دھوئیں کیسے؟ ان کے
ہوا چہرہ دھونا مصیبت ہوتی ہے۔

یقودنیا کے مسئلے ہیں لیکن جنت میں توالیانہیں ہوگا۔ جنتی عورت جب بازار حسن پر جائے گی، حدیث پاک میں آتا ہے: سوچے گی کہ میری آئکھیں ایسی ہوں، ولیں بن جائیں گی۔میراچرہ الیا ہو، ولیابن جائے گا۔میرے رخسارا یہ ہوں، ولیے بن طلبي المارات (124) المارات الم

جائیں گے۔ دانت ایسے ہوں، و یسے بن جائیں گے۔ ہونٹ ایسے، ویسے بن جائیں گے۔ سوچے اتخیل میں جوخوبصورتی آئے گی، عورت سوچے گی، اللہ اپنی رحمت سے وہ نعمت عطافر مائیں گے، کس لیے؟ یفعتیں ملیں گی کہ یہ دنیا میں غیرمحرم مردسے پجتی تھی، اپنے آپ کو چھپاتی تھی، آج اس کو اختیار ہے، اس نے میری نعمت کا ٹھیک استعال کیا، آج یہ میری اس نعمت کو جتنا چاہے حاصل کر لے۔ اگر اس استعال کیا، آج یہ میری اس نعمت کو جتنا چاہے حاصل کر لے۔ اگر اس بوز کررہے ہیں؟ تو امانت کا تصور شریعت کی نظر میں بہت زیادہ پوز کررہے ہیں یا مس یوز کررہے ہیں؟ تو امانت کا تصور شریعت کی نظر میں بہت زیادہ ہے۔

#### عارياً لي هوئي چيزون مين خيانت:

اچھا چلیں جسم سے باہرنکل کر بات کرتے ہیں، ہم دوسروں سے کوئی چیز عاریتاً لیتے ہیں وہ بھی امانت ہوتی ہے۔اس کو بھی صحیح استعال کرنا جا ہیےاوراً پ دیکھیں کہ ہما کثر اوقات اس میں کوتا ہی کرتے ہیں۔مثلاً ،

کئی مرتبہ تو اس برتن ہے وہ کام کرتے ہیں جواپنے برتن سے نہیں کرتے۔ ہمارے ساتھی کہنے لگے کہ ہم ایک جگہ کہیں جماعت میں گئے تو ایک صاحب مجھ سے سلور کا لوٹا مانگ کے لے گئے، جب ہیں نے دوسرے دن لیا تو بالکل کالا، میں نے پوچھا کہ اسے کیا کیا؟ کہنے لگے کہ چائے بنائی تھی۔ یہ بھی امانت میں خیانت۔ ہے۔۔۔۔۔گاڑی کس کی لیس کے عاریتا۔ اپنی گاڑی چلاتے ہے تو زمین میں دیکھتے تھے

یہ چھوٹی چھوٹی مثالیں ہے مگراس سے ہماری Personality (شخصیت) کا انداز ہ ہوتا ہے ، ہمار ہے اندر ہماری زندگی میں امانت کا نصور ہے یانہیں۔

#### ملازمت میں امانت کا تصور:

ذرااورآ گے بڑھے! ہم جوملازمت کرتے ہیں اوراس پرہمیں تخواہ کمتی ہے، پہتا ہوتا ہے؟ یہ مالک اور مزدور کے درمیان ایک ڈیل ہوتی ہے۔ مالک نے تخواہ دینے کا دعدہ کیا۔ یہ عاجز جان بخواہ دینے کا دعدہ کیا، اس کے بدلے مزدور نے وقت بیچنے کا فیصلہ کیا۔ یہ عاجز جان بوجھ کر بیچنے کا لفظ استعال کررہا ہے تا کہ بات سمجھ میں آ جائے۔اب ہم نے آٹھ گھنے وقت دیا ہے اس کے ہوئے ۔ تو پھر بھے کے دیا ہے اس کے ہوئے ۔ تو پھر بھر کے دیا ہے اس کے ہوئے ۔ تو پھر

احاں انتہ کی ہے ہے ہیں یا گھروں کے کام کرتے ہیں کیا ہم آٹھ گھنے ہم آج دفتروں میں جاکر کام کرتے ہیں کیا ہم آٹھ گھنے پوری مزدوری کرتے ہیں۔اللہ اکبر۔اگرہم ان آٹھ گھنے کو سیح طرح مالک کے کہنے کے مطابق استعال نہیں کریں گے تورزق حلال کیے بنے گا؟ یہ تو پیچا ہوا وقت ہے، یہ اب ہمار انہیں ہے۔ہم ڈیل کرچکے،اس کے بدلے تخواہ لیتے ہیں۔

# ایک نوجوان کی احتیاط:

چنانچہ ایک نوجوان سالک سے، جب نوکری کرتے سے تو ان کی ڈیوٹی فرض کروآ ٹھ سے چارتھی۔ دن میں کئی مرتبدان کو دفتر کے کام کے لیے باہر جا تا پڑتا۔ باہر کام کیا اور دیکھا کہ پونے چار ہو گئے تو پونے چار ہبج وہ نوجوان چھٹی کرکے گھرنہیں آتا تھا کہ چارتو بجتے ہی والے ہیں، پونے چار دفتر کی طرف چلنا تھا، دفتر کا فاصلہ ہوتا آدھے گھٹے کا تو آدھاراستہ گاڑی ڈرائیوکرنے کے بعد جب چار بجتے تب اپنے گھرکی طرف رخ کرتا تھا۔ جن کورز تی حلال کی فکر ہوتی ہے وہ اپنے ایک ایک کھے کا حساب رکھتے ہیں کہ یہ میرانہیں یہ کی کا ہے۔

# ا کابرعلائے دیو بند کی احتیاط:

چنانچ ہمارے اکابرین علائے دیوبند کے اندریکی احتیاط بہت واضح تھی۔ فرمایا کہ جب ان کے ہاں کسی استاد کو کوئی رشتہ دار ملنے آتا تھا، بعض دفعہ مجبوری ہوجاتی ہے تو جیسے ہی ملنے آتا، وہ اسی وقت ٹائم دیکھ لیتے، جب واپس جاتا تھا تو ٹائم دیکھ کر نوٹ کر لیتے کہ میرے رشتہ دار نے میرا کتنا وقت لیا۔ پورے مہینے میں بیر منٹ جح کرتے کرتے گھنٹے بناتے، گھنٹوں کے دن بناتے، ایک دن یا دودن، جب تخواہ ملنے کا وقت ہوتا تھا تو اس وقت جو خازن ہوتا تھا اس کو بتاتے کہ بیہ وقت میں پرسل

استعال کیاہے،لہذامیری تنواہ میں سے اتنا پیسہ کم کردیجیے۔

# حفرت شيخ الهنديثالية كي احتياط:

حضرت شخ البند ويُنالله كي تنخواه دس روي تقى، دارالعلوم ميس برهات یڑھاتے عرگزرگئی، بڑھایا آگیا۔مجلس شوریٰ کے اراکین نے بیسوچا کہ اب حضرت کوزیادہ تنخواہ دینی جاہیے تا کہ تعور ی سہولت ہو جائے۔ چنانچہ اراکین نے مشورہ کر کے مجلسِ شور کی گی تنخواہ پندرہ روپے کر دی اور اس میں ایک حکمت بیے بھی تھی کہ آپ صدرِمعلم تھے۔صدرمعلم کی تنخواہ سب سے زیادہ ہوتی ہے، باقیوں کی اس سے نے ہوتی ہے، جب اور سے برھے گاتو باقیوں کی بھی بردھ سکے گا۔ یہ بھی مجبوری تھی۔ چنانچ کمبس شوریٰ نے بندہ بھیجا کہ جی آج سے آپ کی تنخواہ پندرہ رویے کی جاتی ہے۔حضرت گھرسے دارالعلوم آئے اور دارالعلوم میں مجلسِ شوریٰ کے اراکین سے فرمانے لگے کہ آپ لوگوں نے میری تنخواہ کیوں بردھائی؟ انہوں نے کہا کہ جی اب آپ کی عمرزیادہ ہوگئ سہولت ملنی جاہیے۔ فرمانے کے بنیس میں تو سجھتا ہوں کہ میری تخواه آپ لوگوں کو کم کرنی جا ہے۔انہوں نے پوچھا: کم کیے؟ فرمانے لگے: جوانی میں زیادہ مشقت اٹھا کے بڑھا سکتا تھالیکن اس وقت تو تنخواہ دس روپے تھی، اب میں وہ مشقت نہیں اٹھاسکتا ،اب میری شخواہ کم ہونی جا ہیے۔ یااللہ! بیراز تھا ان حضرات کی اللہ کے ہاں تبولیت کرانے کا۔ دیکھنے میں انسان تنے فرشتوں کی صفات اینے اندر رکھا کرتے تھے۔

# الله والول كي آمدن مين بركت:

حضرت قاسم نا نوتوی میسانه کی بھی تخواہ مہینے میں دس روپے تھی اب ہوسکتا ہے کہ سوچنے والا بیہ کہے کہ جی بیددس روپے دس روپے کیالگائی ہوئی ہے۔ یا در کھیس تخواہ کی مقدار تھوڑی ہوتی تھی ، تخواہ میں برکت بہت ہوتی تھی۔ آج تنخواہ کی مقدار بہت ہوتی ہے، تخواہ کے اندر برکت کوئی نہیں ہوتی ۔خریج پورے نہیں ہوتے۔

ہارے ایک دوست تھے پر چیز منیجر تھے ہارے، کہنے لگے: کہ میری شادی کو آ ٹھ سال گزر گئے تھے لیکن کوئی اولا دنہیں تھی ، بیوی نے کہا کہ سی بزرگ کے پاس جا کر دعا کرواؤ۔ مجھے لا ہور میں ایک بزرگ کا پیۃ چلا کہ میں ان کے پاس دعا کے لیے حاضر ہوا۔ خادم نے بلایا ڈرائنگ روم میں بٹھایا اور مجھے لاکے شربت کا گلاس بھی یلایا، میں بڑا حیران کہ میں واقف بھی نہیں اور بیاتے مہمان نواز کہ ہرآنے والے مہمان کوشر بت پلارہے ہیں۔ جب دروازہ کھلاتو میں نے دیکھا کہ ایک سفیدریش اندرصحن میں مصلے پر کھڑے نماز پڑھ رہے تھے، شاید چاشت پڑھ رہیں ہوں۔تھوڑی در کے بعدو ہیں آ گئے ، مجھ سے ملے ، بات کی ۔ کہنے لگے: میں کسی کام میں مصروف تھا اس لیے در ہوگئی۔میرے دل میں بی خیال آیا کہ مخلص بندہ نظر آتا ہے جوایے عمل کو چھیار ہا ہے ورنہ تو کہتا کہ ہم عبادت میں مصروف تھا۔ یہ کہدرہے ہیں کہ میں کام میں مصروف تھااس لیے دیر ہوگئی۔ میں نے بتایا کہ بیمسئلہ ہے دعا کر دیں ،انہوں نے دعا کر دی۔اٹھتے ہوئے میں نے ان کو پانچ روپے ہدیہ دیے۔وہ کہنے لگے کہ بیں اس کی تو ضرورت نہیں ہے۔ میں نے کہا کہ جی آپ کے ہاں ہرآنے والے کوشر بت دیا جاتا ہے، خریے بھی ہیں، مہمان داری بھی ہے، آپ قبول فرمالیجے۔ تومیری بات س كروه كہنے لگے كہنيں، ميں نے ديني كتابوں كى ايك دكان بنار كھي ہے۔ اور كتابيں كنے سے مجھے ماہانه پندرہ رويے اس ميں سے بچت ہو جاتی ہے اور ميرے تو پندرہ رویے ختم ہی نہیں ہوتے۔ کہنے لگے کہیں سال اس واقعے کو گزر گئے ، آج تک مجھے وہ منظر یاد ہے کہ اللہ کے بندے نے کیے کہا کہ میرے تو بیں رویے ختم ہی نہیں ہوتے۔ تو جہال برکت ہوتی ہے ان کے بیں رویے بھی ختم نہیں ہوتے۔ کیوں؟ ڈاکٹر کاخرچہزیرہ،ادھرادھرکےنقصان زیرہ، بچوں کی بیاریوں کاخرچہزیرہ، ماشاء الله!اللهرب العزت ان كے رزق ميں بركت ڈالتے ہیں۔ تو آج رزق ہے برکت کی کی ہے۔ اگر اللہ کریم برکت عطافر مادی تو جتنا ہمیں مل رہا ہے، ہماری ضروریات کو پورا کرنے میں یہی کافی ہے۔ اب بات سمجھ میں آگئی کہ بید حضرات دس روپے سے پندرہ روپے کیوں نہیں کرنے دیتے تھے۔ ان کے رزق میں برکت تھی، دس روپوں میں اللہ رب العزت ان کے خریج پورے کروا دیتے تھے۔

# دوسرول كحقوق مين خيانت:

خیانت کی ایک قتم ریجھی ہے کہ دوسروں کے حقوق میں خیانت کی جائے۔ آج جدهر بھی دیکھو ہرطرف حقوق کا مطالبہ ہور ہاہے۔جس کو بھی دیکھو ہربندہ کہدرہاہے كه بهم اليخ حقوق كي خاطر خون كا آخرى قطره بهادي مج حقوق ما تكنے كي توباتيں ہو ر ہی ہیں کوئی اس لیے بھی پریشان ہے کہ جی میں دوسروں کاحق ادانہیں کر سکا۔ کیوں بھی ! کوئی دیکھا ایبا پریشان کہ جو کہے جی میں تو بڑا پریشان ہوں میں تو دوسروں کاحق بی نہیں ادا کر سکا۔ ہونا الث چاہیے تھا، ہم میں سے ہر بندے کو اس لیے يريشان مونا جائية تقاكه جي مم توكى كاحق بي نبيس اداكريائ \_ كام بي النه موكيا، حقوق لینے کی باتیں ہوتی ہیں حقوق دینے کی طرف سے آج کوتا ہی ہور ہی ہے۔ چنانچہ ہر مخص کو چاہیے کہ اپنے فرائض کی گرانی کرے۔ آج میاں بیوی کے حقوق کے بارے میں بیان کریں تو بیوی وہ ٹکات یاد کرتی ہے جو خاوند کے لیے ہوتے ہیں کہ خاوند کو کیا کرنا چاہیے۔اور خاوندوہ پوائٹ یا دکرتا ہے کہ بیوی کو کیا کرنا چاہیے؟ اور جب دونوں کی ملاقات ہوتی ہے تو بیوی کہتی ہے کہ دیکھا! آپ کو بیکرنا چاہے تھااور خاوند کہتا ہے کہ دیکھو! حضرت نے کہا تھا کہ تمہیں بیر کرنا چاہیے۔ یہ نہیں

و کھتے کہ میں کیا کرنا ہے؟ یہ جارے معاشرے میں اصل بیاری کی جڑ ہے۔

# احساس ذمه داري کې کې:

غیر ذمہ داری، احساسِ ذمہ داری کا نہ ہوتا، یہ آج ہمارے معاشرے میں خرابی کی بنیا دہے۔ چنانچے ہم امانت کو امانت ہی نہیں سجھتے، دفتر کا فون ذاتی استعال میں، دفتر کے سرونٹ ذاتی استعال میں اور دفتر کا وقت ہم ذاتی کا موں کے استعال میں لگاتے ہیں۔ امانت کہاں گئی؟ امانت کا تصور کیار ہا؟ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کا خیال رکھیں۔ یہ دفتر کا فرنچے، دفتر کی چیزیں، امانت ہوتی ہیں۔ کوئی کہے کہ جی میری تو سرکاری نوکری ہے۔ تو بھی آپ تو اور زیادہ Sensitive (حساس) جاب کررہے ہیں۔ اسلی بندے سے و معافی مائی جاسکتی ہے، استے کروڑ عوام سے تو معافی بھی نہیں مائی جاسکتی ہے، استے کروڑ عوام سے تو معافی بھی نہیں مائی جاسکتی۔ اب قیامت کے دن کیا ہے گا؟ ہمارے اکابری اس پرنظر ہوتی محتی، چنانچے وہ سرکاری چیزوں کو بھی غلط استعال نہیں کرتے تھے۔

#### حضرت تفانوي عنييه كي احتياط:

سنیں اور دل کے کانوں سے نیں۔ حضرت تھانوی وَمُوالَدُ کہیں بیان کے لیے

گئے۔ جب واپس آنے گئے تو کسی نے ایک بنڈل گئے کا دے دیا ، حضرت بیے
جائے۔ تو حضرت وَمُوالَدُ نے فرمایا کہ بھی میں نے تواپی ٹکٹ کوالی ہے گئے کے پیسے
تو نہیں دیے اور ابٹرین چلنے کا وقت ہے پچھ کر بھی نہیں سکتا۔ اس نے کہا کہ جی کوئی
بات نہیں میں کنڈ یکٹر گارڈ کو کہہ دوں گا۔ حضرت وَمُوالَدُ نے فرمایا کہ جھے تو آگے جانا
ہے۔ اس نے کہا کہ جی وہ کنڈ یکٹر گارڈ اسکلے کو کہہ دے گا۔ حضرت وَمُوالَدُ نے
فرمایا کہ میں نے تو اور آگے جانا ہے تو کہنے والا بڑا جران۔ جیران ہوکر پوچھنے لگا کہ
حضرت! آپ نے کہاں جانا ہے؟ فرمایا کہ میں نے تو اللّٰہ کے حضور جانا ہے۔ اب
اللّٰہ کے حضور تمہارا کنڈ یکٹر گارڈ وجھے بچالے گا۔ بیفرق تھا، ایمان کا کہ وہ امانت کو

ا مانت مجھتے تھے اور امانت میں خیانت نہیں کیا کرتے تھے۔

مطفف كون بين؟

سنيقرآن عظيم الثان ، الله رب العزت فرماتے ہيں:

﴿وَيُكُ لِلْمُطَيِّنِينَ ﴾

'' بربادی ہےنا پاتول میں کی بیشی کرنے والوں کے لیے''

و مطفف ' كون بين؟

﴿ أَلَّذِينَ إِذَا كُتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتُونُونُونَ وَإِذَا كَالُواْ هُمْ ټ ودو د ود و د اوزنوهم يخسرون ٥﴾

''جولوگول سے لینے کے وقت پوراپورالیتے ہیں اور دیتے وقت کمی کرتے ہیں'' لینے کا وقت آئے تو پورالینے کی کوشش کریں اور دینے کا وقت آئے تو کم تول کے کم دینے کی کوشش کریں۔صرف دکان دارمطفف نہیں ہوتا،میاں بیوی کے درمیان بھی ایک میزان ہے۔میاں کے حقوق بیوی پراور بیوی کے حقوق میاں پر۔اگرمیاں حقوق ادانہیں کرتا تو بیہ مطفف ، اگر ہیوی حقوق ادانہیں کرتی تو بیر' مطفف'' \_ بیہ طفیف ہرشئے میں ہوتی ہے۔

چنانچەمفسرین نے لکھا کہ الطّغینفُ فِی کُلّ شَیْ ہُر چیز میں کی بیشی ہوتی ہے۔ ماں باپ اور اولا د کے درمیان میزان ۔ ماں باپ چاہتے ہیں کہ اولا دبڑی انچھی بنے گراولا دکووہ کچھنہیں دیتے جواولا دکورینا چاہیے،تو بیمطفف ۔اولا دکہتی ہے کہ ماں باپ ہمیں وہ سب کچھ دیں جو ماں باپ کو دینا جائے گرخو دا چھے بیے نہیں بنتے ، تو پہ مطفف ۔ البذامیزان ہرایک چیز میں ہونا جا ہیے۔میاں بیوی کے درمیان بھی میزان، ماں باپ اولاد کے درمیان بھی میزان، مالک اور مزدور کے درمیان بھی میزان، یر وسی اور پڑوسی کے درمیان بھی میزان۔

ا پناجائزه ليس:

اب سوچے کہ ہم ناپ تول میں کی بیشی کرتے ہیں یانہیں کرتے۔ بیوی کہتی ہے کہ خاوند تو بس میری بیعت کرلے۔ بیاس کی تمنا ہوتی ہے، مطلب کہ میری انگلیوں کے اشارے پہتا ہے لیکن میں خاوند کی وفا داراور خدمت گزار بیوی بن کے رہوں اس طرف کو کی نہیں سوچتی۔اور بھی الٹ ہوتا ہے کہ خاوند بیتو چاہتا ہے کہ میری بیوی برئی پاک دامنی کی زندگی گزارے اور خودا پنے لیے آزادی ڈھونڈ تا ہے۔ تو بول وہ مطفف بنایانہ بنا؟ امانت میں خیانت ہوئی یانہ ہوئی؟

شریعت نے کہتی ہے:

((ٱلْمَجَالِسُ بِالْاَمَانَةِ))(البين ،رتم:٥١١)

" مجلس میں کی ہو کی بات بھی امانت ہوتی ہے"

آج یہ جھڑ ہے کیوں ہوتے ہیں؟ اس گھر کی بات اس گھر میں؟ اس گھر کی بات اس میں اور یہی چیز جھڑ ہے کی بنیاد بنتی ہے۔ شریعت کتنی خوبصورت ہے؟ کتنے خوبصورت اصول بتاتی ہے زندگی گزارنے کے؟ فرمایا کہتم جس مجلس میں تھے کوئی بات ہوئی دفن کر دو۔ جگہ جگہ تا تک کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ جو ہوتا ہے جگہ جگہ بات بتاتا، یہ بیاری ہے اللہ تعالی فرماتے ہیں:

﴿وَيُنُ الِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ لُمَزَةٍ ﴾

'' نتاہی ہے عیب جواور عیب گو کے لیے''

ھمز قالگ اور لممز قالگ بیان کیا۔عیب جواورعیب کوبیان کرنے والا۔ آج تو بس کسی کی تھوڑی سی غلطی کا پتہ چلے اسی وقت سب کو پہنچ جاتی ہے۔ کسی نے پوچھاتھا کہ تیزی کے ساتھ کسی کی بات کونشر کرنے والا کونسا میڈیا ہے؟ ایک نے کہا: ریڈیو، ایک نے کہا: ٹی وی، ایک نے کہا کہ انٹرنیٹ اور جو کا میاب ہوا اس نے کہا: عورت \_بس ایک عورت کو بتا دو، جہاں انٹرنیٹ بھی نہیں پہنچتا، وہاں وہ بات بھی پہنچ جائے گی ۔اس طرح دوسرے بندے کی باتوں میں کھوج کرید کرنا شریعت نے اس کو بھی منع کیا۔

# ایک نوجوان کی امانت داری:

حضرت تھانوی میں ایک مرید تھا ٹرین کے ڈب میں سفر کر رہا تھا۔ وہ چہرے مہرے سے ایسے لگ رہا تھا جیسے اگریزی پڑھا ہوا ہولیکن وہ عربی پڑھا ہوا تھا۔ ایم اے عربیک کی ہوئی تھی۔ چند علما آکر بیٹھ گے اور انہوں نے آپس میں عربی میں باتیں شروع کردیں، یہ بچھتے ہوئے کہ اس بیچارے کوعربی کا کیا پہتہ؟ توجیسے ہی انہوں نے عربی میں بات شروع کی وہ فور اُبول اٹھے کہ جی معان سیجھے گا کہ میں ایم اے عربی ہوں، مجھے عربی کی زبان سمجھ میں آتی ہے، آپ نے اگر بات کرنی ہے تو ہم س کہیں ہٹ کرکریں، میں امانت میں خیانت کا مرتکب نہ ہوجا وَں۔ ہم ہوتے تو ہم س کے مزے لیتے کہ دیکھو! یہ ہجھ رہے ہیں کہ مجھے پہتے نہیں جب کہ مجھے ان کی باتوں کا سب پہتے چل رہا ہے۔

# شريعت مين خيانت كي مدمت:

شریعت نے خیانت کی بہت ندمت کی ، بہت زیادہ ندمت کی۔ یہاں تک فر مایا کہ قیامت کے دن جو خائن ہوگا ، اسے اس خیانت کی وجہ سے عذاب دیا جائے گا۔ اب ذرا دل کے کا نول سے سنیے اللہ کے حبیب ملائیڈ کا فر مان ہے۔ ابن مسعود ولائٹ فر مات ہیں: جس کامفہوم ہیہے۔ فر ماتے ہیں: جس کامفہوم ہیہے۔

﴿ ٱلْقَدَّلُ فِي سَبِيْلِ اللهِ يَكْفِدُ النَّانُوْبَ كُلَّهَا إِلَّا الْأَمَانَةَ) ﴾ ﴿ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ ال

طلبط فير احسار المات المستخطرة المستوالات ال

سوائے امانت کے''

قَالَ يُوْتَى بِالْعَبْدِ يَوْمَ الْقِيلَةِ
فرمات بين كه قيامت كه دن ايك بند كو پيش كيا جائكا
و ان قُتِلَ فِي سَبيْلِ اللهِ
و ه الله كراسة مين شهيد بواه و كا
صاحبُ الامائةِ الذِي خَانَ فِيها
اوراس نه امانت كه اندرخيات كى موگ افراس نه امانت كه از آمائتك
الراس نه امانت كا دار و الكرو ال

قَالَ فَيْقَالُ: إِنْطَلِقُوا بِهِ إِلَى الْهَاوِيةِ فَيَنْطَلِقُ بِهِ إِلَى الْهَاوِيةِ يُمَثِّلُ لَهُ أَمَانَتُهُ كَهَيْنَتُهَا يُومَ أَخَذَهَا فِي قَعْر جَهَنَّمَ

فرمایا: اس کوجہنم میں ڈالا جائے گا اورا مانت جواس کو دی گئ تھی اس کی ایک شکل بنا کراس بندے کوجہنم میں دی جائے گی۔

> ُورَ مِنَالُ لَهُ فَأَخْرَجُهَا ثُمَّ يُقَالُ لَهُ فَأَخْرَجُهَا

هِيَ عَلَيْ الثُّعْلُ مِنْ جِبَالِ الثُّنْيَا

برامانت اس كر بردنياك بهارُوں سے بھى زيادہ بوجل موجائے گا۔ حتى إذا ظن فَهُو يَهُوِى فِي أَثْرِهَا الله خَارِج ذَلَتْ عَنْ مَنْكَبِهِ (شعب الايمان، رقم: ۲۲۲۲)

حتی کہ جب وہ گمان کرے گا کہ میں اس امانت کو اٹھا کے جہنم سے نکلنے کے قریب آگیا۔ وہ امانت اس کے سرسے نیچ جہنم کی تہد میں گر جائے گی اور یہ بھی اس کے پیچھے گر جائے گا، پھر امانت گر جائے گا، پھر امانت گر جائے گا، پھر امانت گر جائے گا، ابدالا بد ساری عمر اس کے ساتھ الیا ہوتارہے گا، امانت نہیں اوا کر سکے گا۔ اگر شہید بھی امانت نہیں اوا کر سکے گا۔ اگر شہید بھی امانت نہیں اوا کر سکے گا تو میں آپ کس کھیت کی گا جرمولی ہیں۔

بھی ہم سوچیں کہ ہم جوامانتوں میں اتی خیانتیں کرتے پھررہے ہیں اس پر ہمارا کیا بنے گا؟ اس لیے ہمارے ا کابر کوامانت میں خیانت کی بہت زیادہ فکر ہوتی تھی۔وہ اس کابہت زیادہ خیال کرتے تھے کہ کہیں امانت میں خیانت نہ ہوجائے۔

حضرت عمر دلالثير كااحساس ذمه داري:

چنانچہ حضرت عمر رہا تھئے مرادِ مصطفی عشرہ میشرہ میں نبی علیہ السلام کی زبان فیض ترجمان سے جن کی جنتی ہونے کی بشارت مل گئی تھی۔ جن کے بارے اللہ کے نبی مُلَاثِیمِ کم نے ارشاد فر مایا:

> ﴿ لَوْ كَانَ مِنْ بَعْدِی نَبِی لَكَانَ عُمَرٌ ﴾ (منداحد، رقم:١٦٧١) ''اگرمیرے بعد کئی نی نے آنا ہوتا تو وہ عمر ہوتا''

فرمایا عمر دلالٹیئز جس راستے پر چلتا ہے شیطان اس راستے کو چھوڑ دیتا ہے۔جن کو اللّٰہ تعالٰی نے ایسادل ود ماغ دیا تھا:

(( گانَ رَأَيْهُ مُوَافِقًا بِالْوَحْيِ وَ الْكِتَابِ )) در بَيْ مُوَافِقًا بِالْوَحْيِ وَ الْكِتَابِ )) درجن كى رائے كتاب اور وحى كے مطابق ہوا كرتى تھى''

الی جلیل القدر بستی اپنے فرض منصبی کے بورا ہونے کے بارے میں ڈراکرتے سے، گھبرایا کرتے سے، فرمایا کرتے سے۔ اگر فرات کے کنارے پرکوئی کتا پیاسا مرگیا تو قیامت کے دن اس کا حساب بھی عمر دلائٹی بن خطاب سے ہوگا، میری ذمہ داری ہے۔ اتنا حساس ذمہ داری تھا!

بہت توجہ کے ساتھ بات سنے! سید ناعمر دلائی شام تشریف لائے۔ پھے وصد قیام کرنے کے بعد واپس آئے۔ مدین طیب میں جب پہلی رات تھی تو سوچنے لگے کہ میں ذرا باہر نکل کر دیکھوں کہ لوگ کس حال میں ہیں؟ تو حضرت عمر دلائی گشت پر نکل گئے۔ اکیلے، کوئی غلام نہیں تھا، کوئی رفیقِ سفر نہیں تھا۔ ایک خیمہ لگا دیکھا، بڑھیا خیے کہ دروازے پر بیٹھی ہے، سلام کیا، سلام کرکے پوچھا: اماں کس حال میں ہو؟ اس نے کہا کہ ٹھیک ہوں۔ بڑھیانے پوچھا: ارے میاں عمر کا کیا بنا؟ جواب دیا کہ وہ خیر یہ کہا کہ ٹھیک ہوں۔ بڑھیانے کہا: میری طرف سے اللہ تعالی اسے کوئی خیر بیت سے واپس لوث آئے۔ بڑھیانے، کہا: میری طرف سے اللہ تعالی اسے کوئی خیرکا بدلہ نہ دے۔ تو عمر دلائٹی گھرا گئے، پوچھا: اماں کیا ہوا؟ کہا: جب سے وہ خلیفہ بنا خیرکا بدلہ نہ دے۔ تو عمر دلائٹی گھرا گئے، پوچھا: اماں کیا ہوا؟ کہا: جب سے وہ خلیفہ بنا ہے کہی سے اللہ تعالی اسے کوئی درہم ودینار نہیں ملا، وہ خیال ہی نہیں کرتا۔ اماں عرکی بندے کے ساتھ کیا گزررہی ہے؟ جب اس نے بیہ ہی نہیں کہ میری رعایا کے کسی بندے کے ساتھ کیا گزررہی ہے؟ جب اس نے بیہ کہا تو عمر طالغی نے اپنے آئے کہا:

وَاعْمَرَاهُ كُلُّ وَاحِيدٍ أَفْقَهُ مِنْكَ يَاعْمَرُ

ہائے عمرا ہر بندہ تجھ سے زیادہ مجھدار ہے

بڑھیانے کیسی بات کی کہ یہ کیسے ہوسکتا ہے کہ وہ امیر المؤمنین بنے اور پھریہ کے کہ جھے پنة ہی نہیں تھا؟ پنة ہونا چا ہے تھا۔اب عمر طالنے وہیں بیٹھ گئے اور بڑھیا سے ادھرادھر کی باتیں شروع کر دیں۔ کہنے لگے کہ بڑی اماں جھے تو عمر پر بڑا ترس آر ہا

AAAAA

ہے۔اسے پیتہ بی نہیں اورآب اس کے ساتھ اتی زیادہ خفا اور حق کا مطالبہ کر رہی ہیں۔ کہنے گلی کہ میں تو حق کا مطالبہ کیے بغیر نہیں رہوں گی عمر طابعی نیس شروع کر دیں۔اجھا آج تک آپ کو جو تکلیف پیچی ، و ،مظلومیت اگر میں عمر کی طرف سے خرید نا **عا ہوں تو مجھے آپ نے سکتی ہیں۔ وہ بڑھیا کہنے لگی کہ بھی مظلومیت بھی کی نے خریدی** ہے۔ کہنے لگے کہ بیخریدیں یا نہ خریدیں ، اپنی الگ ہات ۔ تو بتا کہ تو اپنی مظلومیت مجھے پچھکتی ہے۔اس نے کہا جہیں۔منت ساجت کر لی اورمنت ساجت کر لی ، کتابوں میں لکھا ہے کہ اتنی عاجزی سے منت ساجت کی کہ کہ وہ بڑھیا تیار ہوگئی۔ اچھامیں وہ مظلومیت بیچی ہوں۔ کتنے میں بیچی ہو؟ بچیس دینار کے برلے میں۔ بچیس دینار اگر بچھے مل جائیں تو تم میرے ہاتھ اپنی مظلومیت چے دوگی جوتم عمر کے مقالبے میں جن ر محتی ہو۔اس نے کہا: ہاں۔ چنانچے عمر دلالٹنؤ اب اس بات کا فیصلہ کرنے گئے۔ائے میں حضرت على طالفيَّ اورحضرت عبداللَّدا بن مسعود وللفيُّ بيامير الهوَمنين و دُهوندَ تِ دُهوندُ تِ وہاں جا بینچے۔ انہوں نے دور سے ویکھا، انہوں نے کہا: انسلام علیکم یا امیر المؤسلین! عمر دلائٹری نے جواب دیا۔ جب بڑھیانے امیر المؤمنین کا نام سانڈ گھبرا گئی۔ کہنے گئی :

واحسرتا "باعمرى كم بخى"

ررد و آردر دوو شَتَمْتُ آمِيرَ الْمُومِنِينَ فِي وَجْهِم

" میں نے امیر المؤمنین کواس کے سامنے گالیاں دیں۔"

میں نے سخت باتیں کیں میرا کیا ہے گا؟ عمر والٹونا نے کہنے گئے کہ نہیں تیری میری ڈیل ہو چکی ہے۔ ابتم اپنی بات پر بکی رہنا کہ بجیس دینار میں تو جھے اپنی مظلومیت نیج چکی ہے۔ اس نے کہا : ٹھیک ہے۔ عمر والٹونا کے پاس قلم تھی ، فوراً انگیم مظلومیت نیج چکی ہے۔ اس نے کہا : ٹھیک ہے۔ عمر والٹونا کے پاس قلم تھی ، فوراً انگیم نکالی ، ادھر کا غذ ڈھونڈ انہیں ملا ، ادھر ادھر دیکھانہیں ملا ، کتابوں میں لکھا ہے کہ عمر جھانہا نے اپنے کرتے کے ایک کونے کو بچاڑ لیا۔ کپڑے کو بچاڑ ااور کپڑے کے اور پرائیک

عبارت لکھی۔

بسُم اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ هٰنَا مَا اِشْتَرَىٰ عُمَرُ مِنْ فَلَانَةٍ ظَلاَمٰتِهَا مُنْ فَلْ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّعْمِيةِ وَعِشْرِيْنَ دِينَاراً مُنْ فَلَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المؤمنين بنا فلال دن سے فلال دن تک چیس دینارکے بدلے میں ' فلال دن سے فلال دن تک چیس دینارکے بدلے میں ' فلا تذکہ عِنْ مَوْقُوفِهِ عِنْدُ مُحْشَرِ بَیْنَ یَدَی اللهِ تعالیٰ فلا تا مت کے دن اللہ کے سامنے جب کھڑی ہوگی عمر کے خلاف مقدمہ دائر نہیں کر سکے گا۔''

عمر دلالٹی نے عبارت لکھ لی گواہ بنا لیے، گھر آگئے ، گمر دل کا نپ رہا تھا کہ ایک عورت نے کہا کہ میں قیامت کے دن عمر دلالٹی سے حق مانگوں گی۔ دل گھبرایا ہوا ہے اپنے بیٹے کو بلایااور بلا کرفر مایا میرے بیٹے۔

( إِذَا نَا مَتُ فَاجْعَلُهَا فِي كَفَنِي أَلْقَى بِهَا رَبِينَ) (اعلام الناس:١١١)

جب میری موت آ جائے ،اس کومیری قبر کے اندر رکھ دینا، میں اس کو لے کے اپنے رب سے ملا قات کرنا چاہتا ہوں۔

جن کواپنی امانت میں خیانت کا احساس ہوتا تھا، وہ اپنے رب کے سامنے اتنا ڈرا کرتے تھے۔

نسبت بھی ایک امانت ہے:

آج ہم اپنی امانتوں کا کیا معاملہ کر لیتے ہیں علم بھی امانت ہے، یہ نبست بھی

امانت ہے، ہم اس امانت کا کیا حال کرتے ہیں۔ ہمارے حضرت مرشد عالم میں اللہ فرمانیہ فرمانیہ فرمانیہ فرمانیہ فرماتے ہیں۔ ہمارے حضرت مرشد عالم میں فرماتے ہے۔ فرماتے ہے ون لوگوں سے ایک سوال ہوگا ان کی ذات کے بارے میں اور جس کونسبت می اس کو دوسوال ہوں گے، بتا وَانسبت کی خدمت تم نے کتھی یانہیں کی تھی۔ بتا وَ پھر کیا معاملہ ہے گا؟

چنانچا کی بزرگ سے حضرت مفتی حسن و اللہ جامعدا شرفیہ کے بانی اور حضرت اللہ ساتھا نوی و اللہ کے خلیفہ ۔ ان کے پاس ملنے والے لوگ آرہے سے اور جو ملنے والا آرہا تھا وہ اس کو کہہ رہے سے کہ جی آب جنتی ہیں ، آپ جنتی ہیں ۔ جو بھی آرہا تھا وہ اس کو کہہ رہے سے کہ جی آب جنتی ہیں ۔ جو بھی آرہا تھا بھی آپ جنتی ہیں ۔ جب سب چلے گئے تو اس نے پوچھ لیا کہ حضرت آپ نے تو مکٹیں تقسیم ہور ہی ہیں ۔ جب سب چلے گئے تو اس نے پوچھ لیا کہ حضرت آپ نے تو ہم آنے والے کو جنت کی بشارت دے دی فرمانے گئے: ویکھو! پہلوگ مجھ سے حسن ظمن نے کے آئے کہ بیاللہ کا ولی ہے ۔ حسن ظمن ایسا عمل ہے کہ اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو جنت کی بشارت دی جمھے تو قیامت کے دن لگا موں میں باندھ کر دی سے مرفر مانے گئے رہ گئی اپنی بات ، مجھے تو قیامت کے دن لگا موں میں باندھ کر کھڑا کیا جائے گا اور پوچھا جائے گا کہ تم نے نسبت کاحق اوا کیا یا نہیں کیا ۔ اگر ثابت ہوا کہ کر دیا نو پی جاؤں گا ، ورنہ اللہ کے حضور حساب دینا پڑے گا ۔ ہمارے اکا بر ہوا کہ کر دیا نو پی جاؤں گا ، ورنہ اللہ کے حضور حساب دینا پڑے گا ۔ ہمارے اکا بر موا کہ کر دیا نو پی جاؤں گا ، ورنہ اللہ کے حضور حساب دینا پڑے گا ۔ ہمارے اکا بر موا کہ کر دیا نو پی جاؤں گا ، ورنہ اللہ کے حضور حساب دینا پڑے گا ۔ ہمارے اکا بر حق می گھرائے تھے ہو جھا تھانے ہے۔

تو آج ہرسا لکے نے اوپرایک ذمہ داری کہ زندگی میں جوا مانتیں ہیں ان کا خیال کرے اور جس کو نسبت کی امانت طے اس پر دہری ذمہ داری لیکن پھر اللہ کی طرف سے اجربھی ملے گا۔ اس لیے فرمایا:

﴿ فَلَنَسْنَكَ اللَّذِينَ أَرْسِلَ إِلَيْهِمْ فَلَنَسْنَكَ الْمُرْسَلِينَ ﴾ قيامت ك دن جن كوبيجا كيا موگاء ان سے بھی پوچيس ك كرتم نے دعوت كا

حق ادا کیایانہیں کیا اور جن کی طرف بھیجا گیا ان سے بھی پوچیں گے کہتم نے سن کر قبول کرنے کاحق ادا کیایا نہ کیا۔اللہ رب العزت قیامت کے موقف میں ہمیں عز توں سے نوازے، قیامت کی ذلت ہے ہمیں محفوظ فرمادے، زندگی کو دیکھیں تو خیانت ہی خیانت نظر آتی ہے، میرے مولی! آپ محبوب نے فرمایا:

(( لَا إِيْمَانَ لِمَنْ لَا آمَانَةُ لَهُ))

ہمارے ایمان کا قیامت کے دن کیا بے گا؟ اے اللہ! ہمارے اندر امانت کی صفت پیدا کردیجیے۔ہم گھر میں:

.....ا چھے خاوندین کررہیں

....ا چھے بیٹے بن کررہیں

....ا چھے بھائی بن کررہیں

.....ا چھے شاگر دبن کررہیں

....ا چھے استاد بن کررہیں

..... ملک کے ایک اچھے شہری بن کررہیں

....ایک اچھانسان بن کررہیں۔

جوجو ہمارے فرائض ہیں ہم اچھے طریقے سے ان کوادا کرلیں۔ میرے مولی ابتک جوہم سے کوتا ہی ہوئی معافی کے علاوہ کوئی چارہ نہیں، بس ہم معافی کے طلب گار ہیں۔ میرے مولی آپ معاف کر دیجے .....اے اللہ! اگر آپ کی رحمت کی نظر نہ ہوئی تو قیامت کے دن شرمندگی کے سوا ہمارے پاس پچھ نہیں ہوگا۔ آپ مہر بانی فرما دیجے۔ ہمیں قیامت کی شرمندگی سے بھی بچالیجے اور دنیا میں جو وقت باقی ہے، امانت کی حفاظت کرنے کی ہمیں تو فیق عطافر مادیجے۔

وَ اخِرُدَعُونَا آنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِين



﴿ وَاذُكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكُرَةً وَّ آصِيلًا ﴾ (الدم:٢٥)



حضرت مَولانا ببرذ والفقارا حَدَفَت بَدَى بيان: مُجْدِى بِلاَمُ



# كثرت ذكراوراصلاح باطن

أَلْحَمُنُ لِلّهِ وَكُفَىٰ وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِةِ الَّذِيْنَ اصْطَغَىٰ اَمَّا بَعْنَ! فَاعُوْذُ بِاللّهِ مِنَ الشَّيْطِنِ الرَّجِيْمِ ٥ بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ٥ هِيَا أَيُّهُ اللّهِ مِنَ المَّنُوْ اذْكُرُواللّهَ ذِكْرًا كَثِيْرًا وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَّ اَصِيلًا ﴾ (الاحزاب:٣١٣) وَقَالَ رَسُولُ اللّهَ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ المُلْعِلْمُ اللهِ المَا ال

﴿ كُلُّ مُطِيعٌ لِلَّهِ وَهُوَ ذَاكِرٌ ﴾

سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِغُوُن ٥ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ ٥ وَسُلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ ٥ وَالْحَمُّدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعُلَمِيْنَ ٥

ٱللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ سَيِّدِناً مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنا مُحَمَّدٍ قَهَارِكُ وَسَلِّم

مومنين كوذ كرِ كثير كاحكم:

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ المُنُوا اذْكُرُوالله ذِكْرًا كَثِيرًا ﴾ (الاحزاب: ٣١) ﴿ يَا أَيُّهَا اللهِ مِن اللهِ وَكُرًا كَثِيرًا ﴾ (الاحزاب: ٣١)

قرآن مجیدی اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے ایمان والوں کوایک حکم دیا۔ یہ ﴿ اُوْکُرُوْا اللّٰهِ ﴾ امرکا صیغہ ہے۔ ایمان والوں کو حکم دیا جارہا ہے، ایک روانگ دی جارہی ہے۔ کس بات کی؟ یہ کہ اللہ رب العزت کو کثرت کے ساتھ یا و کروا تو ایک تو یا دکرنے کا تھم دیا اور ساتھ کثرت کی شرط بھی لگا دی، اس کو کہتے ہیں ذکر کثیر وہ ہوتا ہے جوا کثر وقت ہو۔ اس کی تغییر مفسرین نے یوں فرمائی دکر کثیر وہ ہوتا ہے جوا کثر وقت ہو۔ اس کی تغییر مفسرین نے یوں فرمائی

کہ انسان کی تین حالتیں ہیں یا کھڑا ہوگا، یا بیٹھا ہوگا، یا لیٹا ہوگا، تو جو مخص نتنوں حالتوں میں اللہ کو یاد کرے، وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرنے والا ہے۔ چنانچہ دوسری جگہ فرمایا کہ میرے عقل مند بندے وہ ہیں۔

﴿ الَّذِينَ يَذُكُرُونَ اللَّهَ قِيامًا وَ قَعُودًا وَ عَلَى جُنُوبِهِمْ ﴾ (العران:١٩١)

''جو كھڑے بیٹھے اور لیٹے اللّٰہ كاذ كركرتے ہیں''

تینوں حالتوں میں اللہ کو باد کرتے ہیں۔ یوں سمجھ کیجھے کہ ہمہ وقت اللہ رب العزت کو باد کرتے ہیں۔

چنانچەسىدة عائشەصدىقە دېڭلغۇنافرمايا كرقى تخىيس:

( كَانَ رَسُولُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ يَذْكُرُ اللَّهَ تَعَالَىٰ فِي كُلِّ اَحْيَانِهِ)) ( كَانَ رَسُولُ اللَّهِ اللَّهِ عَمَالَىٰ فِي كُلِّ اَحْيَانِهِ))

'' كەرسول اللەملىڭ ئىلىم برلىم رسول اللەرب العزت كويا دكرتے تھے'' برلىم الله كويا دكرتے تھے۔ايك لمح بھی غفلت میں نہیں گذرتا تھا، نبی عليه السلام نے ارشادفر مایا:

> ((تَنَامُ عُيْنَایَ وَلَا يَنَامُ قَلْبِیْ))(البوداؤد،رقم ۱۷۳) ''میری آنکھیں سوجاتی ہیں،میرادل نہیں سوتا''

توسوتے میں بھی دل جاگتا ہے اور ول اللہ رب العزت کا ذکر کرتا رہتا ہے۔
سوچے! یہ کنتی عجیب کیفیت ہے کہ ایک لمحہ کے لیے بھی انسان اپنے پر دردگار کو نہ
بھولے۔ ہمارے اکابرنے فر مایا:''جودم غافل سو دم کافز'' کہ جوسانس بھی غفلت
میں گزرگیا یوں مجھو کہ وہ سانس کفر کی حالت میں گزرگیا۔اتنی در بھی اللہ سے غافل
نہیں ہونا۔

#### ذا كركوالله يا در كھتے ہيں:

حافظ ابن قیم مینایی نے ذکر کے ایک سوایک فائدے بتائے ہیں اور ان میں سے ایک فائدہ بیہے کہ اللہ تعالی ارشا وفر ماتے ہیں :

> ﴿ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُ كُمْ ﴾ (البقرة:١٥٢) ووقع مجمع يادكروش مهيس يادكرول كا-"

اب بندے کی یادی اور اللہ کی یادی فرق ہے۔ بندہ یاد کرے اللہ رب العزت کے احکام کی بجا آوری کے ذریعے سے اور اللہ رب العزت اسے یاد کریں گے، اس پر رحتوں اور برکتوں کے درواز ہے کھولئے کے ذریعے۔ سی کوسفارش کرنی ہوتو آدی فون کر کے کہتا ہے کہ جی میرے نیچ کو یا در کھنا۔ اب اس وقت کہنے کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ آپ میرے بیٹے کا نام لیتے رہنا، نہیں مقصد یہ ہوتا ہے کہ جب مطلب نہیں ہوتا کہ آپ میرے بیٹے کا نام لیتے رہنا، نہیں مقصد یہ ہوتا ہے کہ جب آپ فیصلہ کرنا۔ اللہ رب العزت کی یاد آپ فیصلہ کرنے بیٹھیں تو میرے بیٹے کے حق میں فیصلہ کرنا۔ اللہ رب العزت کی یاد کے یہ معنی ہیں کہ بندہ اطاعت کے ذریعے سے اپنے اللہ کو یاد کرے۔ اللہ رب العزت اپنی رحتوں کے ذریعے اپنے بندے کو یاد فرما کیں گے۔ اتنی بوی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کا یاد کرنا۔ یہ آئی بوی نعمت ہے کہ سالک کا تی چا ہتا ہے کہ میں ایک لیے بھی اللہ سے عافل نہ رہوں۔

مديث پاك ميس آتا ہے:

(لأنْ ذكر نِنْ فِي نَغْسِهٖ ذكرْتَهُ فِي نَغْسِهُ) ''اگر میرابنده اپنے دل میں مجھے یا دکرتا ہے، میں بھی اسے اپنے دل میں یا د کرتا ہوں''

((إِنْ ذَكَرَ نِيْ فِي مَلَاءٍ ذَكَرْتَهُ فِي مَلَاءٍ خَيْرٌ مِنْهُ ))(ابن حبان،رتم:٨١٢)

"اوردہ اگر مجھے لوگوں کی محفل میں یا دکرتا ہے تو میں اس سے بہتر فرشتوں کی محفل میں بندے کو یا دکرتا ہوں'

اب فرشتوں کی محفل میں اللہ رب العزت تذکرہ کریں، کتنا اللہ رب العزت کا احسان ہے۔ یوں سمجھیں کہ ایک خاکر وب ہے اور بادشاہ اپنی در بار میں اس کا تذکرہ کرے، خاکر وب کو پیتہ چل جائے تو وہ تو خوشی سے مربی جائے گا کہ میرا تذکرہ بادشاہ نے اپنی محفل میں کیا۔ جو خاکر وب کا بادشاہ کے ساتھ تعلق واسطہ ہے، بندہ اللہ رب العزت کے سامنے وہ حیثیت بھی نہیں رکھتا۔ تو اللہ رب العزت بندے کا تذکرہ کریں، سبحان اللہ کتنی اللہ رب العزت کی بیرعزت افزائی ہے۔

نام كے ذكر كاتكم:

ال ليقرآن مجيد مين فرمايا:

﴿وَاذْكُرِ السَّمَ رَبِّكَ مِكْرَةً وَ أَصِيلًا ﴾ (الدم: ٢٥) "الله كَ نام كويا وكروضي وشام"

برق سے مراد فجر سے زوال تک اور اصب لاسے مراد زوال سے لے کردات تک لین سارا دن اپنے رب کو یا دکرو۔ ایک صاحب کہنے گئے: جی آپ کیا ہروقت اللہ اللہ کرتے رہتے ہیں ، اس عاجز نے کہا کہ اللہ تعالی کا تھم ہے۔ کہنے گئے کہ کہاں تھم ہے؟ میں نے کہا: قرآن پاک کوآپ غور سے پڑھ لیتے۔ اللہ تعالی معجدوں کے بارے میں فرماتے ہیں:

> ﴿ فِي بِيوْتِ أَذِنَ اللّٰهُ أَنْ تُرْفَعَ ﴾ "بيوه گفرېن جن كوبلند كرنے كا الله في ديا" ﴿ وَ يُذْ كَرَ فِيهَا السَّمِهُ ﴾ (النور:٣٢)

"اوراس میں ذکر ہوتا ہے اس کے نام کا"
اب کوئی بندہ پوچھ: رب کا نام، تو کیا بتا کیں گے قرآن مجید کی آیت ہے۔
﴿ وَ یُکُنْ کُرَ فِیها السّمه ﴾
"اس میں اللّہ کے نام کا ذکر ہوتا ہے"

*پھرایک جگہ*اور فرمایا:

﴿ وَذَكَرَ السّمَ رَبِّهِ فَصَلَّى ﴾ (الاعلى: ١٥) ''اور ذكر كيااس نے رب كے نام كا'' اورا يك الله تعالى ارشا دفر ماتے ہیں:

﴿ وَاذْكُرِ الْمُ رَبِّكَ وَتَبَتَّلُ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا ﴾ (الرل: ٨)

" ذَكُر اليار ب كام كا"

بات مجھ میں آنے والی ہے کہ اتنی آیتیں قر آن مجید کی ہمیں بتارہی ہیں کہ ہمیں اللہ رب العزت کے نام کا تذکرہ کرنا ہے۔

ہم توعاشق ہیں تمہارے نام کے:

ویسے بھی جن کومجت ہوتی ہے ان کومجوب کا نام لینے میں بھی مزہ آتا ہے۔ تو سالک کو اللہ رب العزت سے محبت ہوتی ہے۔ لہذا اللہ رب العزت کا نام لینے میں بھی مزہ ہے۔

> ہم رئیس مے اگرچہ مطلب کھے نہ ہو ہم تو عاشق ہیں تمہارے نام کے تو محبت کا تقاضہ بیہے کہ محبوب کا نام لینے میں مزہ آتا ہے نہ غرض کس سے نہ واسطہ مجھے کام اپنے ہی کام سے تیرے ذکر سے تیری فکر سے تیرے نام سے تیرے کام سے

توسالک ہروقت الله کی یادیس رہتاہے۔

# ياد كے دوطر يقے:

اب یاد کے دوطریقے ہیں۔ دل میں بھی یاد کرے اور زبان سے بھی تذکرے کرے۔ موٹی می بات ہے کہ جس سے محبت ہوتی ہے، بندہ اس کا تذکرہ کے بغیررہ نہیں سکتا۔ چنا نچے عبد اللہ بن بھر طالتہ فرماتے ہیں کہ نی علیہ السلام نے مجھے تھم دیا:

((لایدَ الله بِسَانگ دَ طُبًّا مِنْ فِرْ کُرِ اللهِ)) (التر ذی: رقم: ۲۹۷)

د' تمہاری زبان ہروقت اللہ رب العزت کی یا دسے تروتازہ دئنی چاہیے''
تو دل میں بھی یاد کرے اور زبان پر بھی اللہ رب العزت کے تذکرے۔

#### مبتدى كاذكر:

اب جومبتدی سالک ہے، اس کے لیے ہروقت یادکرنے کا آسان طریقہ،
مسنون دعا کیں پابندی سے پڑھے۔ اتی برکت ہے مسنون دعا وُں میں کہ ہرموقعہ
کل کی مسنون دعا پڑھنے سے اللہ رب العزت کی طرف خود بخو دوھیان رہتا ہے۔ تو
مبتدی سب سے پہلے اس پڑمل کرے جتنی مسنون دعا کیں ہیں اس کو یادکرے۔
کھانے کی دعا، پینے کی دعا، سونے کی دعا، جاگ کے اٹھنے کی دعا، مسجد میں داخل
ہونے کی دعا، گھرسے باہر نگلنے کی دعا، گھر میں داخل ہونے کی دعا۔ آپ خودکریں
گے، آپ کو ہر ہرموقعہ کی دعا کتابوں میں ال جائے گی۔ تو ان دعا وُں کو یادکر کے
پڑھنا اپنے لیے لازم کرلیں۔ کونکہ بیدعا کی فرایعہ بن جا کیں گی، اللہ رب العزت
کی طرف دھیان رہنے کا۔ اور الٹی سیرھی سوچوں سے خواہ مخواہ بندے کی جان چھوٹ
جائے گی۔

#### متوسط کا ذکر:

اور جومتوسط ہے اسے چاہیے کہ وہ تحلیل کے ذریعے سے یاد کرے۔ لا الہ الا اللہ۔ چنانچہ دل میں ذکر ہواور زبان پر تحلیل ہو۔ چنانچہ جن کے تحلیل کے اسباق ہوتے ہیں، تین ہزار، پانچ ہزار، سات ہزار، دس ہزار، ہزاروں مرتبہ وہ ایک دن میں اللہ کا بیکلمہ پڑھتے ہیں۔ اب ایک دن میں اگر دس ہزار پڑھر ہا ہے تو دس دن میں ایک لاکھ، دواڑھائی مہینوں میں ایک کروڑ ہوجائے گا، سوچنے کی بات ہے کہ جس بندے نے اپنی زندگی میں کروڑ وں مرتبہ اپنے دل پر اللہ کے کلمے کی ضرب لگائی تو کیا ہے کہ موت کے وقت اس کو کلمہ بھول جائے گا۔

نى عليه السلام نے فر مايا:

((كَمَا تَعِيشُونَ تَمُوتُونَ))

''جس حال میں تم زندگی گز ارواس حال میں تنہیں موت آئے گی'' اس سے پہلے کہ لوگ ہمیں کلمہ پڑھائیں ، ہم دعا کریں کہ اللہ ہمیں اپنے اختیار سے کلمہ پڑھنے کی توفیق عطافر مائے۔

# منتهی کا ذکر:

اور جونتی ہیں ان کے لیے تو اللہ رب العزت حضوری کا ایبا معاملہ کردیتے ہیں کہ ایک لمحہ کے لیے بھی اللہ سے ان کا دھیان نہیں ہیں ۔ تو دل وزبان دونوں کوشامل کر دینا یہی جامعیت ہے۔

ذ کر کی اصل:

اوربدبات ذہن میں رحمیں کہذکری اصل بہہ کمانسان سی کوول میں بسالے

اور بہانے بہانے سے اپنے محبوب کے تذکرے کرتا رہے۔ اور ایسے ہی ہوتا ہے مال کو بیٹے سے محبت ہوتی ہے، جہال بیٹھے گی بیٹے کی با تیں سنائے گی ،ایسے کھا تا ہے ، ایسے پیتا ہے ، یول بولا فلال موقع پر یہ کیا۔ میال ہوی ابتدائی دنوں میں اگر بیوی کو ایسے فاوند سے کچی محبت ہے تو جہال بیٹھے گی ای کے تذکرے کرے گی۔ تو جس بندے کو اللہ رب العزت سے محبت ہوگی وہ بھی اسی طرح جہال بیٹھے گا اللہ رب العزت کے تا کہ کہ کہ کا تذکرہ کرے گا۔

جہاں جاتے ہیں ہم تیرا نسانہ چھیڑ کیتے ہیں

اطاعت ذکرہے:

نى عليه السلام نے ارشاد فرمايا:

((كُلُّ مُطِيْعٍ لِللهِ فَهُونَاكِرٌ ))

''ہر بندہ جواللہ کامطیع اور فر ما نبر دار ہے وہ ذا کر ہے''

یعنی جس وفت انسان اللہ کی اطاعت میں وقت گزار رہا ہوتا ہے وہ اللہ کے نز دیک ذاکرین میں ثار کیا جاتا ہے۔

اب یہاں سے ایک کلتہ الا کہ انسان اپنے آپ کومعصیت سے بچا لے اور آپنے وقت کو اللہ کے امر کے مطابق گر اربے تو پورادن جواس کا گر رگیا تو یہ اللہ کا ذکر کرنے والوں میں شار ہوگا۔ یہ کلتہ سالکین کے لیے سجھنا بہت ضروری ہے۔ کیونکہ بعض لوگ دین کا کام کرنے والے، وہ سجھتے ہیں کہ شاید ذکر یہی ہوتا ہے کہ مصلے پہ بیٹھ کے کیا جائے نہیں، جس وقت ہم اللہ رب العزت کے تھم کے تحت وقت گر اررہے ہوتے جائے نہیں، جس وقت ہم اللہ رب العزت کے تھم کے تحت وقت گر اررہے ہوتے ہیں ہماراوہ وقت اللہ کے ہاں ذاکرین میں کھا جارہ ہوتا ہے۔ اب کوئی کے گا جی کی سے بات کر ہے ہوئے وقت ذکر کیسے؟ بھی بات کر تے ہوئے توق کے قت وقت وقت کی کے حق

کواکراداکرنے کی نیت ہے تو ادائے حق خلق میں مشغول ہونا ریجی اطاعت ہے، لہذا بندہ ذاکرین میں شامل۔

اب وہ عالم جومدرسہ میں پیٹھ کے میزان الصرف پڑھارہے ہیں، وہ بینہ سوچیں کہ جی ہم تو ہر وقت صرف ہی پڑھاتے ہیں، ہم تو ذکر نہیں کر سکتے نہیں، اگر آپ کی نیب علم کی خدمت کی ہے اور اس کی بنیاد بائد ھنے کے لیے آپ بین پڑھارہے ہیں تو آپ اللہ کی اطاعت والے کام میں گئے ہیں۔ لہذا جنتی در پڑھا کی بین گئے ہیں۔ لہذا جنتی در پڑھا کیں گے ، اللہ رب العزت کے ہاں ذاکر لکھے جا کیں گے ۔ بیاور بات ہے در پڑھا کیں گے۔ بیاور بات ہے کہان ذاکر لکھے جا کیں گے۔ بیاور بات ہے کہان داکر اللہ جا کیں ہتا۔

تو دیکھیں بھائی آج کل سیل فون عام ہے، کبھی اس کی سکرین کی لائٹ On ہوتی ہے، کبھی اس کی سکرین کی لائٹ اور ہوتا ہے، کبھی سکرین کی لائٹ آن مونے یا آف ہونے سے کیا فرق پڑتا ہے۔ اس طرح انسان جب اللہ کے حکم کی اطاعت میں لگا ہوا ہے، استحضار رہے تو نور علی نور نہ بھی استحضار رہے تو نور علی نور نہ بھی استحضار رہے تو انسان اللہ کی یا دمیں لگا ہوا ہے۔

# وقوف قلبي كي حقيقت:

ہمارے بزرگوں نے اس کا ایک نام لے دیا کہ''یہ وقو فی قبلی'' ہے۔اب بعض نوجوان سجھتے ہیں کہ وقو فی قبلی کہ وقت اللہ اللہ کہنا ہے۔ نہیں اللہ اللہ کہنے کا نام وقو فی قبلی ہے۔ جب انسان اللہ کی قبلی ہے۔ جب انسان اللہ کی بات مان رہا ہے، نبی علیہ السلام کے طریقے کے مطابق وقت گزار رہا ہے تو یقیناً اس کا اللہ رب العزت کی طرف و هیان ہے۔

طلباعام طور پرامتحان سے کچھ عرصہ پہلے خاصے مصروف ہوجاتے ہیں تو چٹیں لکھ

کر پوچھتے ہیں کہ جی ہم تو ذکر کر ہی نہیں سکتے ، بھٹی آپ جوعلم پڑھ رہے ہیں ، آپ کا اس علم میں مشغول ہونا آپ کواللہ کے ہاں ذاکرین کی فہرست میں شار کروار ہاہے۔ ہاں اس کے ساتھ اگر دھیان بھی ہوتو نو زعلی نور۔

﴿ فَا وَجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُوسى ﴾ (طه: ١٧)

"تو حضرت موىٰ نے اپنے ول میں خوف محسوس کیا"
جب ایک آدی نے آکر بتایا کہ فرعون تو آپ کوتل کرنا چاہتا ہے۔
﴿ إِنَّ الْسَمَلَا يَسَأْتُ مِسِرُونَ مِكَ لِيَسَقَتُ لُوكَ فَا خَسِرُجُ إِنِّسَى لَكَ مِنَّ

النَّاصِحِینَ﴾ (القصص:۲۱) ''آپشهرسے چلے جائیے میں آپ کے ساتھ بھلائی کررہا ہوں'' قرآن مجید گواہی دے رہاہے:

10

﴿ فَخَرَجَ خَانِفاً يَتَرَقَّبُ ﴾ (القعمى:۲۱) ''مویٰ علیه السلام شهرسے لکلے ،خوف زدہ بھی تتھ اور پیچھے مڑ کے بھی دیکھتے

کہ کوئی آتو نہیں رہا کیڑنے والاتو بیر منصب نبوت کے منافی نہیں ہے ، فطری چیز ہے۔ اس طرح حال کے تقاضے میں مشغول ہوجانا ، بیر فطرت ہے انسان کی ، مگر وہ تقاضا کہ دو اور قاضا کیا ہو اور کا النظام النہ ہو، وہ تقاضا خیر کا ہونا چاہیے۔ جیسے سیدنا عمر دلائٹ فرماتے تھے:

(اُجِهِرُّ جَيْشِي وَ أَنَا بِالصَّلُوةِ)) مر مجمع مجمع الشِلْكِ كَرْصُول كون سرة كريها موتا تقل الم

میں نماز کی حالت میں بھی بھی اپنے لئنگر کی صفوں کو درست کررہا ہوتا تھا۔اب

تواس لیے طالب علم اگر پڑھ رہا ہے اور پڑھتے ہوئے زیادہ توجہ ادھر ہی ہے تو اس میں کوئی رکاوٹ نہیں۔نیت اگر اللہ کی یا د کی ہے تو یقیینا جتنی دیر بیٹھ کروہ پڑھ رہا ہے، اتنی دیروہ اللہ رب العزت کے ہاں ذکر کرنے والوں میں لکھا جارہا ہے۔

سلوک کے لیے دولا زمی چیزیں:

توسلوك كے ليے دوچيزيں لازم ہيں:

....ایک کو کہتے ہیں ''دوام طاعة ''

كهاللدرب العزت كي فرما نبرداري كرنا بميشه

.....اوردوسری کو کہتے ہیں ''اجتناب معصیت''

معصیت سے پرمیز کرنا، اپنے آپ کو گناہ سے بچانا۔

بس ان دو چیزوں میں انسان جب تک لگا رہے، احکام کو پورا کر دے اور منھیات سےاپنے آپ کو بچالے توبیر گویا اللّدرب العزت کی یاد میں زندگی گزارنے والاانسان ہے۔اللہ رب العزت کی اتن عظمت دل میں پیدا کر لے کہ کی قیمت پر بھی اللہ کا تھی ہے۔ اللہ کا تھی در یا میں اللہ کا تھی خدور یا میں دھکا دے دل میں بینیت ہو کہ چاہے مجھے کوئی سولی پر لاکا دے ،در یا میں دھکا دے دے ، یا بہاڑ کی چوٹی سے نیچ گرا دے یا سمندر میں غرق کر دے ، جومرضی کر لے میں نے ایسے پر وردگار کے تھم کوئیس تو ڑنا۔

#### فرمانبرداری موتوالیی:

بادشاہ محمود غزنوی اپنے ایک غلام ایاز سے بڑی محبت کرتا تھا۔لوگوں نے محمود غزنوی سے محمود غزنوی سے پوچھا کہ آپ اس غلام سے اتن محبت کیوں کرتے ہیں؟ اس نے کہا کہ میں آپ لوگوں کو بھی بتا دوں گا۔

و چنانچدایک دن کیا ہوا کہ با دشاایک قیمتی ہیرالائے اورایک ہتھوڑا بھی لائے اور لوگوں کو کہا کہ میں آج تمہاری عقل اور ذہانت کا امتحان لوں گا۔ چنانچے سب لوگ شیریس ہو گئے۔اس نے کہا کہ ذرا اس ہیرے کوتو ڑو!اب جس کوبھی تو ڑنے کے ليے دياوہ كہنے لگاكہ باوشاہ سلامت بيتو بہت قيمتى ہے۔ بيتو آپ كے تاج ميں جڑنے کے قابل ہے، اس کوتو ڑنے سے نقصان ہوجائے گا۔ بادشاہ خوش ہوا اور اس نے وہ ہیراوالیس لےلیا، دوسرے کودیا دوسرے نے بھی اسی طرح کی ترتیب بنائی، غرض کہ بِ جس کودیکا گیاسب بہانہ بنا کرا نکار ہی کرتے گئے۔ آخر پراس نے ایاز کودیا تو ایاز نے حکم سنتے ہی ہیرے کوفرش پر رکھا اور زور سے جوہتھوڑے کی ضرب لگائی تو اس کو چوراچورا کردیا۔ابلوگ ہننے گئے کہ آج اس کی بے وقوفی کا پہتہ چل گیا، بادشاہ نے كهاكدايازتم في است فيتى مير كوتو رويا، اس في كها: باشاه سلامت مير سامن دوصورتیں تھیں کہ یا میں ہیرے کوتو ژایا آپ کے حکم کوتو ژات تو میری نظر میں آپ کے تھم پر میں ایسے لاکھوں ہیروں کو قربان کرسکتا ہوں۔ یہ ہیرا تو ڑنا کون می بات ہے اگر

مخلوق اپنے آقا کے ساتھ اتن محبت کر سکتی ہے تو بندے کو اپنے پرور دگار سے ستنی محبت ہونی چاہیے۔ تو اللہ رب العزت کے حکم کی عظمت دل میں ہو کہ جو بھی ہوجائے مجھے حکم خدا کو تو ڑتا ہے۔ حقیقت میں وہ اللہ کے در کو حجم خدا کو تو ڑتا ہے۔ حقیقت میں وہ اللہ کے در کو حجموز تا ہے، بارگاہ سے دور ہوجا تا ہے۔

# سوچ کو یا ک کرنے کی اہمیت:

چنانچہ انسان اپ خیالات کو قابو میں لائے اور گناہوں کا خیال ذہن میں جمنے ہی نہ دے۔ انسان کا دماغ چوراہے کی مانند ہے، چوراہے میں سے ہر طرح کی ٹریف گزرے گی، کاریں بھی گزریں گی، بسیں بھی گزریں گی، گدھا گاڑی بھی گزرے گی، سائیل والا بھی گزرے گا،ٹریفک ہر طرح کی ہوگی لیکن جو پولیس والا وہاں کھڑا ہوتا ہے، اس کی بید خمدداری ہوتی ہے کہ وہ ٹریفک کور کے نہیں دیتا۔ وائیں کی ٹریفک کو ہائیں بھیج دیا۔ٹریفک کو ہائیں بھیج دیا ہائیں والوں کو دائیں بھیج دیا۔ٹریفک کو سے کنٹرول کرے اور چاتار کھے تو اسے بہترین تخواہ ملتی ہے، پروٹو کول ملتا ہے اور اگر وہ ٹریفک کو کنٹرول کرے نہ کرے بلکہ جام کر بیٹھے تو ہر بندہ اس کو لعن طعن کرتا ہے۔ یوں بھیے کہ مومن کا دماغ ایک چوراہے کی مانند ہے، اس میں ہر طرح کے خیال آئیں گے، رخمن کی طرف سے بھی خیال دل میں آئیں گے۔ شیطان کی طرف سے بھی۔

﴿ إِنَّ الشَّيَاطِيْنَ لَيُوْحُونَ إِلَى أَوْلِيَانِهِمْ ﴾ (الانعام:١٢١) "شيطان بھی اپنے دوستوں کوئین کرتار ہتاہے"

د ماغ میں شیطان کے مینے آتے ہیں اور کبھی کھی نفس بھی مینے کرتا ہے۔ تو یہ جو دماغ میں شیطان کے مینے آتے ہیں یہ Rubbish (نفنول) چیزیں ہیں اور نفنول چیزوں پر انسان دھیان ہی نہ دے۔ تو برے خیال کا ذہن میں آنا یہ برانہیں ،اس کا

ذہن میں جمانا اور اس سے لطف اندوز ہونا، شریعت کی نظر میں سے برا ہے۔ تو بس اس پرانسان محنت کرے کہ میں نے اپنی سوچ کو پاک کرنا ہے۔ زنا سے وہ بچ گا جو ذہنی زنا سے پہلے بچ گا۔ جب تک ذہنی زنا سے نہیں بچ گا تب تک زنا سے نہیں نچ سے گا۔ آکھ غلط دیکھے گا، زبان غلط ہو لے گا، پاؤل غلط جگداٹھ کے جا کیں گے، اس لیے کہ سوچ جو غلط تھی۔ تو اپنے جسم کو انسان شریعت کے مطابق لانا چاہ تو اپنی سوچ کو اس کے مطابق لانا چاہ تو اپنی سوچ کو اس کے مطابق لانا چاہ تو اپنی سوچ کو اس کے مطابق لانا چاہ تو اپنی سوچ کو بی کرام فیڈ کر دیتے ہیں، جیسا بروگرام فیڈ کر دیتے ہیں، جیسا پروگرام فیڈ کر دیں وہ ویسا پرزہ بنا دیتی ہے۔ اس طرح انسان کے دماغ میں جیسا پرگرام فیڈ کر دیں وہ ویسا پرزہ بنا دیتی ہے۔ اس طرح انسان کے دماغ میں جیسا پرگرام فیڈ کر دیں وہ ویسا پرزہ بنا دیتی ہے۔ اس طرح انسان کے دماغ میں جیسا پرگرام فیڈ کیا جائے گا، اس کے اعضا ویسے ہی اعمال کریں گے۔ ہم اگراپنی سوچ کو پاک کرلیں تو ہارے اعضا خود بخو دٹھیک کام کرنے لگ جا کیں گے۔

#### اطاعتِ خداوندي كاانعام:

جائ بن یوسف کا ایک بھیجا واس اپنے علاقے کا گورزتھا۔ نوجوان تھا، خوبصورت تھا، گرعیاش تھا۔ اس کو بڑا مان تھا کہ میں جائ بن یوسف کا بھیجا ہوں اور گورز ہوں۔ چنانچہ اس نے اپنے آ دمیوں کو کہا ہوا تھا کہ کہیں اگر تہمیں بہت خوبصورت عورت کا پہتہ چلے تو تم جھے اطلاع دو! جہاں اسے پہتہ چلیا تو وہ حیلے بہانے سے کسی نہ کسی طرح اس کے ساتھ برائی کا مرتکب ہوتا تھا۔ ایک غریب گھر کی نوجوان لڑکی جسے اللہ نے شکل کی حور پری بنایا ہوا تھا، اس کے بارے میں پہتہ چلا تو اس نے انکار کر دیا۔ اس نے اس کی طرف تھے تھا نفر وع کر دیے۔ اس نے انکار کر دیا۔ اس نے اس کی طرف تھے تھا نفر ہوئے ہوئے ہیں، ایک جمال کا فتنہ ایک مال کے فتنے میں زیادہ پھنے ہیں اور عورتیں مال کے فتنے میں زیادہ پھنے ہیں اور عورتیں مال کے فتنے میں زیادہ پیانے دیاں کا فتنہ ایک مال کے فتنے میں زیادہ پھنے ہیں اور عورتیں مال کے فتنے میں زیادہ پینے بین اور عورتیں مال کے فتنے میں زیادہ پھنے ہیں اور عورتیں مال کے فتنے میں زیادہ پھنے ہیں اور عورتیں مال کے فتنے میں زیادہ پیانے میں دیا دو فیلے میں دیا دیا دو فیلے میں دو فیلے میں دیا دیا دیا دو فیلے میں دیا دو فیلے میں دیا دو فیلے میں دیا دیا دیا د

جب اس نے دیکھا کہ اس نے تنگ کرنے کی انتہا کردی، اس نے اپنی والدہ کو بتایا، اس نے اپنے بیٹوں کو بتا دیا۔ ان کو یقین نہ آئے کہ علاقے کا اتنا بڑا حاکم اور گورنراوریه پیغام بھیجتا ہے۔اس نے ثبوت کے طور پر بھائیوں کو وہ تخفے تحا کف بھی دکھائے، بھائیوں کو پھر بھی ابھی تر دور ہا۔ ایک دن اس پچی نے کہا کہ اس نے پیغام بهیجاہے کہ آج رات وہ ہمارے گھر آئے گا۔ کیونکہ بھائیوں نے سفر پر جانا تھالہذاوہ سنر پر جانے کی بجائے وہ قریب کے گھر میں چھپ گئے۔ بیصاحب اینے پروگرام کے مطابق رات کوآئے اور اس گھر میں داخل ہو گئے۔اتنے میں بھائی بھی آ گئے۔ انہوں نے جوش میں آ کر، غیرت میں آ کراس کو وہیں یقل کر دیا۔ میے ہو کی تواس لاش کے کلڑے کر کے انہوں نے بوری میں ڈالا اور جا کر حجاج کے سامنے پیش کر دیا۔ بیہ آپ کے بھتیج وقت کے گورز صاحب ہیں۔ حجاج بن پوسف نے تفتیش کی جس سواری پر گیا تھااس کو کنٹرول کرنے والا جوغلام تھااس کوبھی بلایا، جولڑ کی نے کہاوہی بھائیوں نے کہا، وہی اس کے نوکر نے کہا، اس کوتصدیق ہوگئی کہ واقعی پیرلوگ اپنی بات میں سیح ہیں۔ حجاج بن پوسف کو اتنا غصہ آیا کہ اس نے کہا کہ میں اس کو دفن کرنے کے لیے نہیں جیجوں گا ،اس کی لاش کے فکڑوں کو کتوں کے آھے ڈلوا دوں گا۔ وقت کے گورنر کی لاش کواس نے کتوں کے آگے ڈلوا دیااور پھراس نے کہا کہ آج میں اب دیکھیے اگر بیلڑ کی مال کے اوپر فریفتہ ہو کے عزت گنوا بیٹھتی جہنم میں اپنا محکانہ بنالیتی اور مال وہی ملنا تھا جونصیب میں آنا تھا۔ اب اگریہ پکی رہی تو اللہ نے عزت بھی رکھ لی، جو مال نصیب میں آنا تھا وہ مال بھی قدموں میں ڈال دیا۔ لیکن حلال طریقے سے ۔ تو بندہ ذہن میں سوچ لے کہ مجھے اللہ رب العزت کے حکم کونہیں تو ڑنا جا ہے۔ اس کے لیے مجھے کتنا ہی مجاہدہ کیوں نہ کرنا پڑے۔

### ذا کریرزمین کی خوشی:

چنانچ جوانسان الله رب العزت کا ذکر کثرت کے ساتھ کرتا ہے، زمین کے کگڑے اس بندے سے خوش ہوتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ زمین کا ایک کگڑاد وسرے سے پوچھتا ہے:

﴿ هُلُ جَازَعَلَيْكَ ذَاكِرُ اللهِ تَعَالَىٰ ﴾ ''كيا آج تنهارےاو پركوئى الله كا ذكر كرنے والا گزرائے' توجس كلڑے سے بيذا كرگز رجاتا ہے زمين كے وہ كلڑے خوش ہوتے ہيں۔

# بن دیکھی ذات کا ذکر کیونکر؟

اب یہاں سالک کے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ بی ہم نے تو اللہ تعالیٰ کو دیکھا نہیں، اس کا ذکر کیے کریں؟ تو بھئ محبت جب ہوتی ہے تو دیکھنا کوئی ضروری نہیں ہوتا۔ آپ بتا کیں! آپ کے ضروری نہیں ہوتا۔ آپ بتا کیں! آپ کے ہاں بیٹا ہواہے اور آپ اس وقت دفتر سے نکل بھی نہیں سکتے کہ چھٹی میں ابھی ایک

الم المالية المنظمة ال

محنثہ باتی ہے۔ تو اس گھنٹہ میں آپ کی حالت کیا ہوگ۔ بیٹے کوتو آپ نے ابھی دیکھا بھی نہیں لیکن ایک لمحہ بیٹے سے دھیان بھی نہیں ہٹا۔ تو اگر بن دیکھے بیٹے کی یاد دل پراتنی غالب آسکتی ہے تو کیا سالک کے دل پر اللہ رب العزت کی یا دایسے غالب نہیں آسکتی ؟

# نفس میں رب کی باد:

اوردیکیس! یہاں ایک علمی تکته الله تعالی ارشادفر ماتے ہیں:
﴿ وَاذْ كُو رَبُّك فِي نَفْسِك ﴾ (الامراف:٢٠٥)

درب کو یا دکر! اپنے نفس میں''

مفسرین نے اس کا ترجمہ لکھا ''ای فی قلبك''اپنے دل میں اللہ کو یا دکرو! گر عارفین نے کہا کہ نفس سے مراد تو بندے کی پوری ذات ہے۔ دیکھیں بیا لفظ اللہ نے اینے لیے بھی استعال کیا۔اللہ تعالی فرماتے ہیں:

﴿ كُتُبُ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةِ ﴾ (الانعام:٥٣) الله في السَّمْ والرَّمْ والانعام:٥٣)

یہاں نفس سے مراد ذات ہے۔ اگر بیمعنی لیا جائے تو معلوم ہوا کہ تھم فر مار ہے ہیں ﴿ وَاذْ کُورْ دَبُّكَ فِی نَفْسِك ﴾ تم ذکر کر ورب کا پی ذات میں \_ کیا مطلب؟ کہ سرسے لے کر پاؤں تک تمہارے جم کے انگ انگ سے اللہ کی یا دنگل رہی ہو۔ اور ہمارے سلوک کے اندر لطیفہ قالبیہ کا سبق ایسا ہے جب سما لک اس سبق کو کرتا ہے تو اس کا پورا وجود ذکر کر رہا ہوتا ہے۔ اس کو سلطان الا ذکار کہتے ہیں \_ تو جو خوش نصیب محنت کرے اور ان کا لطیفہ سلطان الا ذکار جاری ہوجائے تو ان کا پورا وجود اللہ کو یاد کر رہا ہوتا ہے، انگ میں اللہ رب العزت کی یا دسا چکی ہوتی ہے۔

# <u> چارچیزوں کا ترک</u>

لین اس کے لیے انسان کو چار چیز وں کوٹرک کرنا پڑتا ہے۔ تصوف کی کتابوں میں بیربات کھی ہے گربہت سارے سالکین اس کو بجھ نہیں پاتے کہ کون کی چار چیز ول کوچھوڑ نا پڑتا ہے۔

#### (١) ترك دنيا:

اب ترک دنیا کا پید مطلب نہیں کہ کھانا مچھوڑ دے، پینا مچھوڑ دے، بیوی مچھوڑ دے، بیوی مجھوڑ دے، کھر چھوڑ دے، گھر چھوڑ دے۔ گئی لوگ ہوتے ہیں نالذتوں لذات دنیا۔ دنیا کی لذتوں کو اللہ کے لیے چھوڑ دے۔ کئی لوگ ہوتے ہیں نالذتوں کے پیچھے کہ اس کارز پر سکے بنتے ہیں ،ہم شام کومیاں ہیوی وہاں جاکر سکے کھا کیں گے۔ اس کارز پر آسکر یم اچھی ہوتی ہے، ہم میاں ہیوی شام کوجاکر آسکر یم کھا کیں گے۔ یہ پکا فرنگیوں کا طریقہ ہے۔ بھٹی اوّل تو گھر بنا کے کھاؤ۔ کوئی چیز خریدنی بھی ہے تو کیا اجھے طریقے سے گھر میں نہیں کھا سکتے ؟ ہوٹلوں میں پیٹھ کے کھانے کھائے کھائے ہیں۔ لذتیں گھر میں بیٹھنے نہیں دیتیں۔ چنانچے روزشام کامعمول ہوتا ہے کہ میاں ہوی فلا جاتے ہیں ذرا گھو منے کے لیے۔ تو ترک دنیا سے کیا مراد؟ ترک لذات دنیا۔

الیی ہرطرح سے لذتوں کوچھوڑے کہ انسان کمی گناہ میں ملوث نہ ہوور نہ لذتوں کے پیچھے آنکھ بھی لذت چاہے گی، انسان دنیا میں گنی لذت چاہے گی، انسان دنیا میں گنی لذت چاہے گی، انسان دنیا میں گنی لذتیں لے گا۔اس لیے شریعت نے ضروریات کو پورا کرنے کا تھم دیا کہ ضروریات کی ایک حد ہوتی ہے۔خواہشات کی کوئی حد ہی نہیں ہوتی لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ جائز لذتوں کوچھوڑ دے، نہیں ترکب



لذات و نیا سے مراد جو دائر ہیں ان سے فائدہ اٹھائے اور الحمد لللہ پڑھے۔اب اچھا کھانا ہیں ہوتو بھی ہر بندے کو اچھا کھانا اچھا لگتا ہے۔اب کیا مطلب کہ کھانا ہی جھوڑ دے جہنیں اکھائے گرجس کا دیا کھائے اس کے گیت گائے۔جوئیل اچھا کا مجھوڑ دے جہنیں اکھائے گرجس کا دیا کھائے اس کے گیت گائے۔جوئیل اچھا کا مرک ساک و چارا ڈالنا مالک کو براگتا ہے؟ مالک تو خوش ہوتا ہے چارا ڈال کے۔ تو ہم بھی جب اللہ کا دیا کھائے ہیں تو اللہ کے ذکر میں ،عبادت میں ، دین کے کا م میں گئیں ، ایک تو ترک و دنیا سے کیا مراد؟ ترک لذات و نیا۔ اور لذات سے کون سی کلا اس مراد؟ وہ لذات و نیا۔ اور لذات سے کون سی طال مشروبات ہیں ،اس مشروبات کو پیٹا اور الحمد للہ کہنا نیک عمل ہے۔لین شراب کو پیٹا اور الحمد للہ کہنا نیک عمل ہے۔لین شراب کو پیٹا اور الحمد للہ کہنا نیک عمل ہے۔لین شراب کو پیٹا اور الحمد للہ کہنا نیک عمل ہے۔لین شراب کو پیٹا اور الحمد للہ کہنا نیک عمل ہے۔لین شراب کو پیٹا اور الحمد للہ کہنا نیک عمل ہے۔لین شراب کو پیٹا اور الحمد للہ کہنا نیک عمل ہے۔لین شراب کو پیٹا اور الحمد للہ کہنا نیک عمل ہے۔لین شراب کو پیٹا اور الحمد اللہ کو ترک لذات و دنیا سے مرادوہ لذتیں جو دائر ہ شریعت کے خلاف ہے۔تو ترک لذات و دنیا سے مرادوہ لذتیں جو دائر ہ شریعت کے خلاف ہے۔تو ترک لذات و دنیا سے مرادوہ لذتیں جو دائر ہ شریعت کے خلاف ہیں۔

#### (۲) ترك عقبی

اور دوسری بات فرمائی که ترکی عقبی ۔ بیرتک عقبیٰ کا لفظ پڑھ کر ہندہ پریشان ہوجا تا ہے مگر مشائخ نے فرمایا که ترکی عقبیٰ سے مراد بید که آخرت کی تعمتوں کے پیچھے عبادت نہ کرے بلکہ اللہ تعالیٰ کی بندگی کے لیے عبادت کرے۔ بید ذہن میں نہ ہو کہ حور عین سے نکاح ہوگا، کھانے ہوئگے ، دانے ہوں گے ، کمل ہوں گے ، ایسانہیں۔ اس لیے بعض اکابر سے غلبہ حال میں ایسی باتیں منقول ہیں۔

﴾ ..... جیسے رابعہ بھریدایک دفعہ کلیں کہ جی میں پانی کالوٹا اور ایک انگارہ لے کے جار بی ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ انگارے سے جنم کو جار بی ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ انگارے سے جنم کو بجھا دوں گی۔ کیوں بھئی؟ اس لیے کہ لوگ جنت کی طلب میں نیکی کرتے ہیں یا جہنم

کے خوف میں اور میں چاہتی ہوں کہ لوگ میرے اللہ کی عظمت کوسا منے رکھ کراس کی رضا کے لیے مل کرنے والے بنیں ۔ توبیان کے اوپر غلبہُ حال تھا۔ گو کہ جنت کی نیت کے ساتھ عبادت کرنا شرعاً یہ بھی برانہیں ہے، جائز ہے، تبھی تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ دعا ماگو:

((اللهم إنِّي أَسْئُلُكَ الْجِنَّةَ وَ أَعُوذُبِكَ مِنَ النَّارِ))

لیکن بیدد یکھاہے کہ اگر نو جوان جہاں جاتے ہیں وہیں حور وقصور کی باتیں چھیڑ دیتے ہیں اور حور وقصور کی باتوں کے ذریعے وہ اپنی شہوت کو پورا کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ان تذکروں میں کیا لگنا بھائی! اللہ کی رضا کے لیے عمل کرنا کیا بیے کافی نہیں ہے؟

شساس لیے ایک بزرگ تھے ممشاد دینوری میں ان کو ان کے آخری وقت میں کئی نے اس کی ان کو ان کے آخری وقت میں کئی نے دعا دی کہ اے اللہ! ممشاد کو جنت کی نعتیں عطا فرما!۔ انہوں نے اس کی طرف دیکھے کہا کہ جنت ہیں سال سے میر ے سامنے پیش ہور ہی ہے، میں نے بھی اللہ کی طرف سے دھیان ہٹا کے جنت پر ایک نظر بھی نہیں ڈالی۔

۲۰۰۰....ابن فارض مینید ایک بزرگ گزرے ہیں۔موت کے قریب ان کو جنت کا منظر دکھایا گیا۔انہوں نے چہرہ ہی چھیرلیا اور پیشعر کہا:

إِنْ كَانَ مَنْزِلَتِيْ فِي الْحُبِّ عِنْلَ كُمْ

''اےاللہ!اگرمیری ساری زندگی کی عبادتوں کا بیا جرہے کہ مجھے جنت میں ایک گھر مل جائے گا،اللہ میں نے پھر کیا کیا؟ پوری زندگی ضائع کر ہیٹھا'' مجھے تو تیری رضا چاہیے تھی ۔

🖈 ....رابع بفريد مين المساحكي نه كهاكه جنت كا كمر ، فرمان لكيس البحار ثم الدار

کہ پہلے پڑوی کی بات کرواس کے بعد گھر کی بات کرو! کہ اللہ ہمیں جنت میں گھر اپنے پڑوس کا گھرعطا فرمائے۔تواللہ والوں کی نظر ہروفت اللہ کی رضا پر لگی رہتی ہے اس لیے محم علی جو ہرنے کہا: ۔۔

توحیرتو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے

تو نہ دنیا کی طمع، نہ عقبہ کی ، بس دل پر جو چیز غالب ہو، وہ اللہ کی رضا ہو۔ ہال اللہ کی رضا اس میں ہے کہ ہم جنت میں جائیں لہٰذا ہم جنت میں ضرور جانا چاہیں گے۔اللہ تعالیٰ نے خود جو بلایا ہے۔

> ﴿ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَىٰ دَارِ السَّلَامِ ﴾ (يونس:٢٥) ''الله تعالىٰ تهميس سلامتی والے گھر کی طرف بلا تاہے''

#### (٣) ترك مولى:

اور تیسراترک،اس کو کہتے ہیں''ترکِ مولیٰ'۔اب بید لفظ بھی عجیب سا ہے۔
اس کا کیا مطلب بھی ؟اس کا مطلب بید کہ اللہ رب العزت کو انسان دنیا میں پانا چا ہے
تو کوئی الی کیفیت بند ہے کی نہیں آتی جس میں وہ کہے کہ اب میں نے پالیا۔ کیونکہ ہم
ہیں چھوٹے اور اللہ کی ذات بہت بلند ہے۔اس کو امام ربانی مجد دالف ٹانی میڈ اللہ نے
اپنے مکتوبات میں خوب کھولا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کو پانا ہیہ ہے کہ انسان کی
معرفت ایسے مقام تک جا پہنچ جہاں اس کا دل سمجھ لے کہ اللہ تو اتنا بڑا ہے کہ میری
سوچ سے بھی بلند ہے، الہذا میں تم ہیں نہیں پاسکا۔اس کو کہتے ہیں:' حسرت نایا فت'
اللہ تعالیٰ کو نہ پاسکنے کی حسرت۔ چنا نچ سیدنا صدیق اکبر داللہ نے اس بارے میں
عجیب بات کی فرماتے تھے:

#### (﴿ الْعِجْزُ عَنْ دَرُكِ ذَاتٍ إِدْرَاكُ))

''جب انبان الله کے ادراک سے عاجز آجاتا ہے یہی الله رب العزت کا ادراک ہے۔''

الله كا پانا يمى ہے كه انسان پرالله كى اتنى عظمت كل جائے كه انسان اپنے دل ميں سوچ كه واقتى الله تيرى ذات ميرى سوچوں سے بھى بلند ہے۔ حفرت خواجه بها وَالدين نقشبند بخارى مُوسِية فرماتے تھے۔ جو كچود يكھا گيا، سنا گيا، يا جانا گيا، سب الله كا غير ہے۔ لا كى تلوار چلا كر ہر چيز كى نفى كر دين چاہيے۔ ہم الله كى ذات كے بارے ميں جو كچو يكھ جانتے ہيں، وہ اس سے بھى بلند ہے۔ وہ فرماتے ہيں:
بارے ميں جو كچو بھى جانتے ہيں، وہ اس سے بھى بلند ہے۔ وہ فرماتے ہيں:
و هو سُرِ حَالَةُ الْورَاءِ مُرَّدُ وَدَاءُ الْورَاءِ مُرَّدُ وَالْورَاءِ مُرَاءُ الْورَاءِ مُرَّدُ وَالْورَاءِ مُرَّدُ وَالْورَاءِ مُرَاءُ الْورَاءِ مُرَاءُ الْورَاءِ مُرَّدُ وَدَاءُ الْورَاءِ مُرَاءُ الْورَاءِ مُنْ وَالْمُ اللّٰ وَرَاءُ الْورَاءِ مُرَاءُ الْورَاءِ مُورَاءُ الْورَاءِ مُرَاءُ الْورَاءِ الْورَاءِ مُرَاءُ الْورَاءُ وَالْورَاءِ مُرَاءً الْورَاءُ وَالْورَاءِ الْورَاءُ الْورَاءُ وَالْورَاءِ مُرَاءُ الْورَاءُ وَالْورَاءِ وَالْورَاءُ الْورَاءُ وَالْورَاءُ وَالْورَاءُ وَالْورَاءُ وَالْورَاءُ وَالْورَاءُ وَالْورَاءُ وَالْورَاءُ وَا

#### حسرت نايافت كى تفصيل:

چنانچہ خطبات امام ربانی مجددالف ٹانی تواند میں ایک عجیب واقعہ کھا ہے۔
ایک بزرگ سے حسین قصاب تو اللہ یہ جنید بغدادی تو اللہ کے دوسرے شخ سے فردیت کی لائن کے بزرگ سے ،ان پراللہ کی مجت کا غلبہ تھا۔ ان کواللہ رب العزت کی معرفت می لائن کے بزرگ سے ،ان پراللہ کی مجت کا غلبہ تھا۔ ان کواللہ رب العزت کی معرفت می تو انہوں نے اس معرفت کے سفر کو ذرااستعار نے کی زبان میں خوب بیان کیا۔ کہتے ہیں: ایک پہاڑ میرے سامنے تھا اور میں عشق کے گوڑ رب پر سوار تھا، کیا۔ کہتے ہیں: ایک پہاڑ میرے سامنے تھا اور میں عشق کے گوڑ ادوڑ اکراس چوٹیاں بھی تھیں، کھایاں بھی تھیں، میں کھائیوں سے پچتا ہوا سر بٹ گوڑ ادوڑ اکراس بہاڑ کی چوٹی پر جار ہا تھا۔ آگے وہ کہتے ہیں کہ بادل سے ،فلاں سے ،اس سے مراداساء اور صفات ہیں کہ ان کی بھی ان کو تجلیات نصیب ہوئیں۔ پھر کہتے ہیں کہ بالآخر میں اور صفات ہیں کہ ان کی بھی ان کو تجلیات نصیب ہوئیں۔ پھر کہتے ہیں کہ بالآخر میں بہاڑ کی چوٹی پر پہنچا۔ وہاں پر میں نے خیمہ دیکھا اور شوقِ محبت میں، جنون میں، میں نے اس خیمے کے گر دچکر لگانے نشر وع کردیے کہ میرامجوب خیمے میں موجود ہے۔ اب

اس خیمے سے مراد اللہ تعالیٰ کی اساء اور صفات ہیں اور اس کا مطلب بیرتھا کہ اسااور صفات کے اندر ذات موجود ہے، تو میں اس کا چکر لگار ہاتھا کہ اب میں اینے رب کے قریب پہنچ گیا اور خیمہ کھلے گا تو میں اپنے رب کا دیدار کروں گا۔امام ربانی مجدد الف ٹانی میں اس بیرساری بات لکھنے کے بعد فرماتے ہیں کہ حسین قصاب ہزار سال بھی چکرلگائے تو وہ اپنے محبوب کا دیدار نہیں کر سکے گا،اس لیے کہ محبوب خیمے میں موجود ہی نہیں ہے۔ پھروہ فرماتے ہیں کہ بندہ جو سیجھ رہا ہوتا ہے نا کہ بیاساءوصفات ہیں اور ان کے اندر ذات ہے بیہ درست نہیں۔اللہ تعالیٰ محدود نہیں ہے، وہ بے حد حیاب ہے، ہم ایک چیز کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اپنی چھوٹی سے عقل کے مطابق، مارا یروردگاراس سے بھی بلند ہے،اس سے بھی بلند ہے،اس سے بھی بلند ہے۔اس کو کہتے ہیں''حسرت نایافت'' کہ بندے کے دل میں یہ بات آ جائے کہ میرے مولی تو اتا بلندہے کہ میں تیرے ادراک کو حاصل کرنے ہے بھی عاجز ہوں۔ جب بندہ اس نکتہ یر پہنچے گیا گویااس نے اللہ کی عظمت کا اب ا دراک کرلیا۔ بیہ وصول کہلا تا ہے۔

اس کا مطلب تو سے ہوا کہ پھراس سے بھی انسان بے طبع ہوجائے کہ جی جھے یہ نظر آیا، یہ کیفیت، وہ کیفیت۔انسان ان کیفیتوں سے اونچا ہو جائے۔
عبداللطف نہ بے عبداللطیف بن جائے اوراللہ کے لیے اللہ کی عبادت کرتا رہے۔
اللہ کی رضا کے لیے، کیفیات کے لیے،عبادتیں نہ کرے۔ کیفیت ہوتو بھی عبادت کرے، نہ ہوتو بھی عبادت کرے، نہ ہوتو بھی عبادت کرے، جیسے ناک کی سیدھ پہ بندہ کام کر رہا ہوتا ہے، یہ بندہ عبادت کرتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں۔

یابم تو را یا نایابم جنتجوئے می کنیم حاصل آید یا نہ آید آرزوئے می <sup>کنیم</sup>

" میں اسے پاؤں یانہ پاؤں میں اس کی جنبو کرتار ہوں، وہ مٹے یانہ ملے میں

اس کی آرز ویس نگار مول''

بس اس کی آرزو میں لگار ہنا یہی میری زندگی کا مقصد ہے۔تو پوری زندگی ہم نے اس طرح گزار نی ہے۔

> طنے یا نہ طنے کے مخار آپ ہیں پر تجھ کو چاہیے تگ و دو گل رہے

بس یمی ہمارا کام ہے کہ ہم گےرہیں اللہ کی عبادت میں۔ساری زندگی ملنانہ ملنایہ اللہ کے منشاہے۔رائے میں موت آگئی پھر بھی کا میاب ہیں، اللہ نے منزل پر پہنچا دیا پھر بھی کا میاب ہیں۔ یہ کنی خوش کی بات ہے کہ اللہ نے ہمیں اس رائے پر چلا دیا ، یہی ہمارے لیے خوش کی بات ہے۔ اس لیے ایک ہوتا ہے عابد، ایک ہوتا ہے عارف ۔ وہ عارف ۔ عابد کوعبادت کا چیکا ہوتا ہے اور عارف کو اللہ کی رضا کی تمنا ہوتی ہے۔ وہ اللہ کی رضا کے پیچھے لگا ہوتا ہے۔

نہ تو ہجر ہے اچھا نہ وصال اچھا ہے یار جس حال میں رکھے وہی حال اچھا ہے تواس کو کہتے ہیں ترک مولی سے ایک Term (اصطلاح) ہی بنادی۔

#### (٣) تركيترك:

چوتھی بات مشائخ نے کہی: ترکیترک۔اب پھریہ بھھ میں نہیں آتا کہ یہ کیاہے؟ انہوں نے فرمایا کہ ترکیترک سے مرادا پنے ارادے کو ہی فنا کر دے، اپنی مرضی کو افلہ کی مرضی میں گم کردے،اس کوفناءالفنا بھی کہتے ہیں اور فنائے ارادہ بھی کہتے ہیں۔ اس کا وہی حال ہے کہ جیسے ایک بندے نے غلام خریدا، اس سے یو چھا کہ بھی

اں ہو وہ ماں ہے کہ بیتے ایک بلائے کے علام سریدانہ ان سے بو بھا کہ ہی آپ کیا ہوگے؟ جواب دیا: جوآپ ملائیں گے۔کیا پہنو گے؟ جوآپ پہنا کیں گے۔

کیانام؟ جوآپ بکاریں گے؟ تو اگر ایک غلام اپنے آپ کوآ قا کے سامنے اس طرح پیش پیش کرسکتا ہے، تو کیا بندہ اپنے پرور دگار کے سامنے اپنے آپ کو اس طرح پیش نہیں کرسکتا۔ اس کو کہتے ہیں ترک ترک کہ ارادے کو ہی چھوڑ دے۔ اس کو مقام تفویض کہتے ہیں۔ اپنے معاملات کرنے کی کوشش کرنا، نتائج کو اللہ پرچھوڑ دینا۔ دعا مانگناا در قبولیت کے معاملے کو اللہ پرچھوڑ نا۔

جس کو یہ فنائے ارادہ نصیب ہوگیا تو کیادہ غصے میں ہوگا کہ بی ہماری سنتا ہی نہیں ، دعا کرکر کے تھک گئے ہیں۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ ابھی رضا والی بات آئی نہیں ہے ، اپنی منشا پوری کروانی ہے۔ کئی لوگ تو اپنی مرضی پوری کروانے کی دعا کیں کرتے ہیں اور پچھ عرصہ پوری نہیں ہوتی تو نماز میں ہی غفلت شروع کر دیتے ہیں۔ برلی نمازیں پراھی ہیں بی ہماری دعا تو قبول ہی نہیں ہوتی ۔ دیکھوا! ب بات سجھ میں آئی کہ دعا ما نگنا ہمارا کام ہے ، اس کوقبول کرنا جلدی یا دیرسے یا اس کے بدلے کوئی مصیبت دور کرنا یا قیامت کے دن اس کا بدلہ دینا ، یہ مولی کا اختیار ہے۔ تو بندے کا کام ہے کہ دعا کرے پھرخوش رہے۔ میرامولی مجھے جس حال میں رکھے میں اپنے اللہ سے راضی مول ۔ چنا نیحہ نبی علیہ السلام نے دعا ما نگی:

(( اَللَّهُمَّ هٰذَا الدُّعَاءُ وَ عَلَيْكَ الْإِجَابَةِ))

''اے اللہ! میں نے بید عاما گل ہے مگراس کی قبولیت تو آپ کے اختیار میں ے''

 ناراض پھرتی ہیں۔ان بیچار یوں کو بھے نہیں گئی کہ خاونداور ہوتا ہے ،خدا اور ہے۔ یہ خدا کے ساتھ بھی ویبائی معاملہ رکھتی ہیں۔ ناراض پھر رہی ہیں او جی میں تو دعا بی نہیں مانگتی ، آج کل ۔ اللہ اللہ ہے ،اس کی عظمت ول میں بٹھانی چاہیے۔سب نازنخر کے خاوندوں کے ساتھ ٹھیک ہیں ، اللہ کی بارگاہ میں تو انبیا بھی تھراتے تھے ، پروردگار ایسا ہے کہ کا نیچ تھے۔ جب اللہ رب العزت کی ذات پہ معاطع چھوڑ دیں گے تو جو نھیب میں ہوگا اللہ تعالی عطافر مادیں گے۔

#### نصيب الكرر بتاب:

چنانچہ قاضی ابو بکر بن محمد بغدادی مین بڑے قاضی گزرے ہیں۔فرماتے ہیں کہ عہدہ قضا ملنے سے پہلے میں حرم میں تھا، سارا دن عبادت کرتا، طواف کرتا، نوافل پڑھتا، میرے پاس بھی کھانے کو ہوتا بھی نہ ہوتا، فاقے پہ فاقے آتے تھے۔ مجھے ایک دن طواف کرتے ہوئے شام کوریشم کی تھیلی ملی اوراس میں بڑا خوبصورت ہارتھا۔ اتنافیتی کہ دل میں خیال آیا کہ اگر میں اس کو پچوں گا تو میری پوری زندگی کا خرچہ نکل اتنافیتی کہ دل میں خیال آیا کہ اگر میں اس کو پچوں گا تو میری پوری زندگی کا خرچہ نکل آئے گا۔ کہنے گئے کہ می ہوئی تو ایک بوڑھے آدی نے حرم میں آکراعلان کیا کہ بھی اول میں میرا ہارگم ہوا ہے اگر کسی کو ملے تو وہ مجھے دے دے دے ۔ میں پانچ سودینارانعا م بھی دول گا اور شکر میر بھی ادا کروں گا۔ کہنے گئے کہ میرے دل میں خیال آیا کہ غیر کا مال ہے گا اور شکر میر بھی ادا کروں گا۔ کہنے سام کے کہ میرے دل میں خیال آیا کہ غیر کا مال ہے انہ نہ میں کیوں خیانت کرتا ہے؟ علم کس لیے پڑھا تونے؟ میں نے اپنی ضرورت کو جھوڑ دیا اور میں نے اس کو وہ ہار بھی واپس کر دیا اور پانچ سودینار بھی واپس کر دیا اور میں ہے ہیں جا ہیں میر افرض تھا کہ تیری امانت واپس کروں۔

﴿ أَنْ تُودُّ الْأَمَانَاتِ إِلَى اَهْلِهَا﴾ (النسآء:۵۸) کہنے لگے کہ وہ بوڑھا؛ ﷺ مِن ہوا اور دعا ئیں دیتا ہوا چلا گیا۔ پچھ عرصے کے

REPRESENTATION OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY

المنافع المناف ظرَا<u>تُ</u> فغير (٢<u>٧</u> بعد خیال آیا کہ کیوں نہ میں رزق کی تلاش میں نکلوں۔ میں نے ارادہ کیا کہ میں بھرہ جاتا موں۔ راستے میں ایک سمندر تھا اس میں ایک جہاز میں بیٹھ گیا، الله کی شان سمندری طوفان آیا اور ہارا جہا زکسی چیز سے نکرا کرٹوٹ گیا۔کوئی کسی تختے پر جان بچا کے لیٹا کوئی کسی پر۔ مجھے اللہ نے ایک بڑے جزیرے میں پہنچا دیا۔ میں نے ویکھا کہ وہاں کے لوگ کلمہ گوتو ہیں مگران کوعلم سیھانے والا وہاں کوئی نہیں تھا۔ تو دل میں خیال آیا کہ میں نے علم پڑھای اس لیے تھا، اگریہاں عالم کوئی نہیں تو میں یہیں رہوں گا۔ میں نے وہاں رہنا شروع کر دیا، اس جزیرے کے تمام مردوں عورتوں بچوں کو میں نے اللہ کا قرآن پڑھایا، دین سکھایا، دین سکھانے کی وجہ سے سب کے دلوں کے اندر میری محبت بھی پیدا ہوگئ۔اس دوران دو تین سال گزر گئے،ایک دفعہ دو تین بندے میرے یاس آئے۔ کہنے لگے کہ جی آپ کوئین سال یہاں آئے ہوئے ہو گئے آپ ہم سب کے محن بھی ہیں،معلم بھی ہیں،ہم چاہتے ہیں کہ آپ نکاح کرلیں۔ میں نے کہا کہ بھی میں نکاح کیے کروں؟ میرے پاس تو اسباب بھی نہیں۔ انہوں نے کہا کہ اسباب کی بات نہیں، یہاں پر ایک انتہائی نیک بزرگ تھے، حج کرنے گئے ، واپس آئے اور تھوڑے دنوں کے بعدوہ فوت ہو گئے ۔ان کی ایک بیٹی جو بہت خوبصورت ہے اور نیک بچی ہے، بیتیم ہے ،ہم اس کا رشتہ کرنا چاہتے ہیں،ہمیں اس کے لیے آپ سے بہتر رشتہ نظر نہیں آتا۔ کہنے لگے کہ لوگوں کے کہنے پر میں نے شادی کر لی۔ جب میری پہلی مرتبہ بیوی سے ملا قات ہوئی تو میں حیران رہ گیا کہ وہ ہار جو مجھے حرم میں ملا تھا، وہ میری بیوی نے گلے میں پہنا ہوا تھا۔ میں اس ہار کو جیرت سے دیکھے جار ہاتھا کہ میری ہوی نے کہا: میری طرف دیکھتے نہیں،میرے ہاری طرف کی طرف دیکھتے جارہے ہو، کیا مسکدہے؟ پھر میں نے اس سے کہا کہ بھی اس کے ساتھ تو ایک وا تعہ وابستہ ہے۔ پھراسے سارا وا تعہ سنایا۔ وا تعہ سٰ کراس کی آتھوں میں ۔

آنوآ گئے، میں نے پوچھا: آپ کیوں رورہی ہیں؟ کہنے گی کہ میرے والد جب ج کرکے آئے تھے، چاہتے تھے کہ میرا نکاح کردیں، گرکہا کرتے تھے کہ جمھے حرم میں ایک نوجوان ملاتھا جس کے دل میں خونب خدا تھا۔ کاش اگر وہ کہیں مل جاتا تو بیٹی میں تیرا نکاح اس کے ساتھ کر دیتا۔ تو میرا والد تو فوت ہوگیا، اللہ نے آپ کے ساتھ میرا نھیب جوڑا تھا، اللہ نے جمھے بھی آپ کی خدمت کے لیے پیش کر دیا، یہ ہار بھی اللہ نے آپ تک پہنچا دیا۔

مقام تفويض:

مقام تفویض اس کو کہتے ہیں کہ شریعت پرعمل کرے اور اللہ پر چھوڑ دے، جو نصیب میں ہوتا ہے اکہ صیب اسان کا نصیب اسے ل کے رہتا ہے۔ یہ نوجوان نیچ کیوں ادھرادھرتا نکتے جھا نکتے پھرتے ہیں، مطمئن ہوجا کیں، جب وقت ہوگا اور اللہ نے ہمیں یہ نعمت دینی ہوگا اللہ رب العزت ہمیں از دواجی زندگی والی نعمت عطافر مادےگا۔ تو اس کو کہتے ہیں: مقام تفویض یا ترک ارادہ یا فنائے ارادہ یا فنائے ارادہ یا فنائے ارادہ یا فنائے ارادہ یا سے انسان کو پھر اللہ رب العزت کا وصل ماتا ہے۔

سيدناصد بق اكبر طاللين اورمقام تفويض:

اب بیمقام کس کو حاصل تھا۔اس امت بیمقام سب سے پہلے سیدنا صدیق اکبر ڈاٹنٹؤ کو حاصل تھا۔ چنانچہ ایک حدیث میں نبی علیقا انتاا کے ارشا وفر مایا:

( َ مَنْ اَرَادَ اَنْ يَنْفُرَ اِلَى مَيْتٍ يَمُشِى اِلَى وَجُهِ الْكَرْضِ فَلْيَنْظُرُ اِلَى اللهِ الْكَرْضِ فَلْيَنْظُرُ اِلَى اللهِ اللهُ اللهِ المَا المِلْمُ المَالمِ اللهِ المَالِمُ المُلْمُ اللهِ ا

''جو چاہے زمین کے او پر چلتی ہوئی لاش کو دیکھے، اس کو چاہیے کہ ابو قافہ کے



بیاتی ہوئی لاش کا کیا مطلب؟ اپنا ارادہ اللہ کی رضا میں گم کردے، اپنا کوئی ارادہ ہی بہتیں تھا۔ مالک کی مرضی پر قربان۔ یہ فنایت تھی سیدنا صدیق اکبر رفائی کی ، ان کی یہ بینی تھا۔ مالک کی مرضی پر قربان۔ یہ فنایت تھی سیدنا صدیق ہے بینی علیہ السلام سے سیدنا صدیق اکبر رفائی کے دائے جا ، جو یہاں تک پہنچا۔ چنا نچہ اللہ تعالیٰ نے صدیق اکبر رفائی کی بہت کی نعتوں سے نواز الیکن اس کے باوجو ممل میں کی بین ہوتی تھی۔ اکبر رفائی کی دفعہ نبی عالیہ اس نے فرمایا کہ آج کے دن کس نے روزہ رکھا؟ صدیق اکبر رفائی کی انہوں تھا کہ اے اللہ کے نبی مالی کہا ہے مول ہے۔

برری عزیم کا طالعایا کہ اے اللہ کے بی مالیہ یک دور کے سے اول کا عظم کا جنازہ پڑھا؟ اے اللہ کے نبی کا بلاغ! میں نے فرمایا: آج کے دن کس نے کئی کا جنازہ پڑھا؟ ایس نے

جناز ہ پڑھا ہے۔

آج کے دن کس نے مختاج کو کھانا کھلا یا؟ اے اللہ کے نبی! میں نے مختاج کو کھانا کھلا ہا۔

آج کے دن کس نے بیار کی عیادت کی؟ اے اللہ کے نبی! میں نے بیار کی عیادت کی۔ عیادت کی۔

فرمایا جس نے ایک دن میں یہ چار کام کیے میں اس بندے کو جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ اتنا قرب اتن معرفت گرا کال سے چیچے نہیں ہے کہ جی اب تو جنت کا طبیک گیا۔ اعمال میں توسب سے آگے۔ ہمیں بھی یہی کرنا ہے کہ اللہ رب العزت کی رضا حاصل کرنی ہے، ہروفت اعمال میں گےر ہیں، صبح شام دن رات اللہ کی عبادت میں گئے رہیں، اپنی جوانی کوعبادت میں کھپادیں۔ سالک کوالیا ہونا چاہیے۔

چنانچەصدىل إكبر والله النائيزن وه مقام پايا كەعمر داللون فرمايا كرتے تھے كەكاش ميں

ابو بكر طالني كے سينے كا بال ہوتا۔ ابو ہريرہ طالني فرمايا كرتے تھے كہ جوفتندار تدادا تھا تھا اگر ابو بكر طالني نہ ہوتا۔ اگر ابو بكر طالني نہ ہوتا۔

### صديق اكبر الليه كي يانج خصوصيات:

چنانچہامام سیوطی عربیہ نے تاریخ المخلفا میں لکھا ہے کہ صدیق اکبر دلائٹر کو اللہ رب العزت نے یانچ خصوصیتیں دیں۔جوان کے سواکسی کونہیں ملی۔

.....ایک نبی علیہ السلام نے آپ کے سواصدیق کا لفظ کسی کے لیے نہیں بولا، یہ لقب آپ کوملا۔

.....دوسراقرآن مجيديس ثاني اثنين كاتمغه فقط سيدنا صديق اكبر ولالمين كوملا

..... تیسرانی علیه السلام کے ساتھ ہجرت کی سعادت سیدنا صدیق اکبر دلالٹیئر کولی۔.... چوتھی بات نو ہجری میں جب حج فرض ہوا تو نبی علیه السلام نے خوداینے مبارک

ہاتھوں سے سیدناصدیق اکبر واللہٰ کوامیر حج بنا کر حج کرنے کے لیے بھیجا۔

.....اور پانچویں بات فرماتے تھے کہ نبی علیہ السلام نے اپنی زندگی کی آخری نماز میں،حضرت ابو بکر صدیق واللیہ کوامام بنایا اور ان کے پیچھے اقتدا کے ساتھ نماز ادا

یں، سرسے ابو بر صلایل می منظم وامام بنایا اور ار فرمائی۔تو بیصدیق اکبر دلائنظ کی خصوصیتیں ہے۔

#### دومز يدخصوصيات:

طالبعلم ہونے کے ناطید وخصوصیتیں اور بھی سمجھ میں آتی ہیں۔ایک خصوصیت تو میں کہ ہیں۔ایک خصوصیت ہے کہ ان میر کہ سازے صحابہ میں سے صرف سیدنا صدیق اکبر رائٹیئ کی میخصوصیت ہے کہ ان کی چار نسلیں صحابی بنیں۔ان کے والدا بو قافہ رائٹیئ صحابی ،صدیق اکبر رائٹیئ خود بھی صحابی ، ان کے بیٹے عبد الرحمٰن رائٹیئ بھی صحابی ، ور ان کے بیٹے عتیق رائٹیئ بھی صحابی ، وار ان کے بیٹے عتیق رائٹیئ بھی صحابی ، وار سلوں کو صحابیت کا شرف نصیب ہوا۔

اورایک اورخوبی میر که نبی علیه السلام نے ارشاد فرمایا:

((مَا صَبُّ اللَّهُ فِي صَدُرِى إِلَّا وَ قَدْ صَبَبَتهُ فِي صَدْرِ أَبِي بَكْرِ))

''الله فِي صَدْرِ عَسِنَے مِن وَالا مِن فَي وَه ابو بَكر كَ سِنَے مِن وَ الديا''
ميجونست ہے سينة صديق اكبر والليُّ كى وہ نعت ہے جوآج امت كے اندر چلتى

چلی آر ہی ہے،کیسی کی نسبت ہے۔

# سالک کے رک جانے کی وجوہات

اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگ بیعت ہو جاتے ہیں لیکن ان کے بڑھنے کی رفتار آ ہتہ ہوتی ہے یا وہ ایک جگہ پرر کے رہتے ہیں، اس کی کیا وجو ہات ہیں؟ یا تو ان کی رفتار تھوڑی ہوتی ہے، گاڑی چل تو رہی ہے گر ۱۵-۲۰ کلومیٹر فی گھنٹہ کے حساب سے۔ یا ایک ہی جگہ پررکی کھڑی ہے۔

#### (۱) وحدت مطلب میں کوتا ہی:

پہلی وجہ وحدت مطلب میں کوتا ہی کرتے ہیں۔ وحدتِ مطلب یہ ہے کہ مطلب ایک ہونا چاہیے اور وہی مقدم ہونا چاہیے۔ جب کہ سالکین ذکر کے لیے بیعت تو ہوجاتے ہیں گر ادھراُدھر کے کا موں میں زیادہ مشغول رہتے ہیں۔ چنا نچہ جب پوچھو کہ معمولات کرتے ہیں؟ تو بتاتے ہیں کہ فرصت ہی نہیں ملتی۔ اب مریض سے پوچھیں کہ دوائی کھائی ہے؟ اور وہ کہے کہ جی دوا کھانے کی فرصت ہی نہیں ہے، اس کا علاج کیا ہوگا؟ یہی حال ان سالکین کا ہے کہ بیعت تو ہو گئے لیکن معمولات ہی نہیں کرتے اور جوکرتے ہیں؟ کوئی کہتا میں کرتے اور جوکرتے ہیں؟ کوئی کہتا دی منٹ کرتے ہیں، کیا مزے کی بات ہے؟

الم المنظم المن

میری زیست کا حال کیا پوچھتے ہو؟ بردهاپا نه بچپن نه میری جوانی جو چند ساعتیں یادِ دلبر میں گزریں وہی ساعتیں ہیں میری زندگانی رعتی ایک میرا گئی دیا ہے۔

توجو چندساعتیں اللہ کی یاد میں گزرگئیں، وہ زندگی ہیں اور اس کے بغیر تو باقی ساری کی ساری شرمندگ ہے۔

#### (٢) شيخ كى دُانك برداشت نه موما:

دوسری بات شخ کی ڈانٹ ڈپٹ میں جلدی خفا ہوجا نا یہ بھی ایک عجیب بات ہے۔ حضرت فضل الرحمٰن گئی مرادآ بادی وَ مُشاللہ کے ہاں ایک صاحب آئے، حضرت نے تھوڑی در مجلس میں بٹھایا پھر فرمایا کہ جاؤا کہتا ہے جی میں کیسے جاؤں؟ میں تو آیا ہوں آپ کے پاس رہنے کے لیے۔ حضرت نے اس کا سامان اٹھوا کرخانقاہ سے باہر رکھ دیا، وہ گیا اور سامان اٹھ کے پھر لے آیا۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت نے پھر ڈائٹا کہ جاؤیہاں سے، جاتے کیوں نہیں؟ پھر سامان اٹھا کے باہر رکھا، وہ پھر سامان اٹھا کے جائر رکھا، وہ پھر سامان اٹھا تو پھر حضرت نے کہا کہ تم یہاں سے جاتے کیوں نہیں؟ میری جان کیوں نہیں تو پھر حضرت نے کہا کہ تم یہاں سے جاتے کیوں نہیں؟ میری جان کیوں نہیں تو پھر حضرت نے کہا کہ تم یہاں سے جاتے کیوں نہیں؟ میری جان کیوں نہیں

حچوڑتے؟ وہ آگے سے کہتا ہے۔ مگس ہر گزینہ خواہد رفت از دوکانِ حلوائی

حضرت حلوائی کی دکان سے کھی نہیں جاتی ۔ ہم آپ کی اس محبت کی دکان سے کیسے جائیں؟ حضرت کومحبت آئی اور فر مایا ہاںتم میر ہے ساتھ رہ سکتے ہو۔

توشیخ کی ڈانٹ ڈپٹ بندے کی اصلاح کے لیے ہوتی ہے۔ سالک کوچا ہیے کہ وہ اسے برداشت کرے اورشیخ کے ساتھ جڑار ہے۔

### (m) شرك في الطريقت:

چنانچہ ایک اس کی وجہ شرک فی الطریقت ہے۔وہ کیا ہوتا ہے؟ ایک ہوتا ہے شرك في العقيده، يه جوشرك في العقيده ب نابياسلام سے مانع بـ اورشرك في الطريقت وصول الى الله سے مانع ہے۔ بيركيا ہوتا ہے؟ بيرہوتا ہے كہ بيعت توكر لى مكر تجه مان بھی لی اورنہیں بھی مانی ۔اینے نفس کو دوسرا شیخ بنالیا ، بیشرک فی الطریقت ہوتا ہے۔ جو کہا بھئ کرلو! اپن سجھ میں آئے گا تو کریں گے۔ کیسے کریں؟ اس کو کہتے ہیں کہ کامل سپردگی نہیں دیتے ، جب کامل سپر دگی نہیں ہوگی تو پھراصلاح کا راستہ کیسے طے ہوگا؟ بیتوالیا ہی ہے کہ جیسے مریض آئے سرجن کے پاس کہ پھوڑا ہے، ڈاکٹر کیے کہ جناب آپریشن کرنا پڑے گا۔ مریض کے، آپریشن نہیں کر سکتے، آپریشن سے تو درد ہوتا ہے، ویسے ہی ٹھیک کردیں۔ویسے توٹھیک نہیں ہوسکتا۔اس لیے امام ربانی مجدد الف ٹانی میشلد نے فر مایا کہ سمالک کی طرف سے کامل سپر دگی ہونی جا ہے اور شیخ کی طرف سے کامل شفقت ہوئی جاہیے۔سپر دگی اور شفقت جب انتھی ہو جاتی ہیں اللہ رب العزت بندے کومعرفت عطا فر مادیتے ہیں۔

#### (۴) شخے ہے برگمانی:

چوتھی بات، چھوٹی چھوٹی بات پر بد گمانی۔ وہ کیسے؟ مثلًا شیخ سے ملنے آئے وہ کسی کام میں مشغول ہیں ،متفکر ہیں ،سوچ رہے ہیں ، یا ذکر میں ہیں۔او جی حضرت نے مسکرا کے نبیں ویکھا میری طرف ،بس میرا تویہاں رہنے کودل نبیں کرتا ،اب اس بات سے ناراض ہوکر جارہے ہیں۔واہ کیا ناز نین طبیعت یائی ہے،نفس کی نزاکتیں دیکھیں كه حضرت نے تو ميري طرف مسكرا كے نہيں ديكھا محبوب بناليا ناايے نفس كو - كہال ہمارے اکابر کا بیرحال کہ تین مرتبہ سامان اٹھا کے پھینکا اور پھر آ رہے ہیں کہ حضرت میں کھی سے گیا گذرا تونہیں۔وہ حلوائی کی دکان سے اڑانے سے نہیں جاتی ، میں اس محبت کی حلوائی کی وکان سے کیسے جاسکتا ہوں؟ اہلِ حق پر اعتراض ،سئلے کی تہد کا پورا یة نہیں ہوتا اور اعتراض مثال کے طور پر: کسی کام میں ہم مصروف تھا یک صاحب تشریف لائے ، انہوں نے پیغام پہنجایا کہ حضرت صاحب کو کہدوو کہ آپ کے مہمان آئے ہیں۔ میں نے ساتھی کو بھیجا کہان کو بٹھا ؤ اور کھلا ؤیلا ؤ۔ پھر ہم نے ان کونماز کے بعد بلایا کہ بھی میں دس پندرہ منٹ یہاں ہوں، پھرمیں نے کام سے جانا ہے، معجد کے کام کے لیے۔ کہنے لگا کہ جی دیکھو کہ میں نے پیغا مبھی بھجوایا تھا کہ آیا ہوں۔ مہمان کی جوخدمت سے بڑا کوئی کا منہیں؟ اب ہم مسجد کے کام چھوڑ کربیٹھ جائیں۔ تو الیی با توں سے خواہ مخواہ کی بر گمانی ، بیرنہ سوچا کہ وہ جس کام میں گلے ہوئے ہیں اس کام کا تقاضا کیا ہے؟ گمان ہے کہ میں چونکہ آگیا تھا اس لیے پیدرہ منٹ تو تھوڑے ہیں،میرے یاس توان کورات گزار نی جا ہیئے تھی، میں مہمان ہوں۔ کئی مرتبہ بیبھی ویکھا کہ آئے تھوڑی دیر وقت گزارتے ہیں اور جو خانقاہ میں

خدمت کرنے والے، کام کرنے والے ہوتے ہیں، ان میں سے کسی ایک کی کوئی

بات دیکھی یا کوئی وجہ دیکھی توبد گمان ہو گئے ۔ تعبیر میں میں کر کر کر کہا ہے ۔

حفرت اقدس تفانوی مینالیہ کوایک دفعہ کسی نے کہا کہ آپ کی خانقاہ میں فلاں بندہ جو ہے، وہ اسے عرصے سے رہتا ہے اور اس کا بیرحال ہے۔ حفرت نے کہا کہ ہاں ہم اصلاح کی کوشش تو کررہے ہیں گرا تنا بتا دوں کہ نبی علیہ السلام کی صحبت میں منافقین بھی آ کر بیٹھا کرتے تھے۔ وہ تو اللہ کے نبی تھے، ان کواللہ نے بصیرت میں کمال عطا کیا ہوا تھا، نگاہ نبوت عطا کی تھی، پھر بھی منافقین کو ساتھ گئے سے منع نہیں کیا۔ تو اردگرد کے کسی بندے کود کھ کریشنے سے ہی بدگمان ہوجا تا یہ بہت بری رکا و ب کیا۔ تو اردگرد کے کسی بندے ابوسکتا ہے کہ بیر صحبت میں آنے والا بندہ کا مل نہیں بن سکالیکن ہے۔ خدا کے بندے! ہوسکتا ہے کہ بیر صحبت میں آنے والا بندہ کا مل نہیں بن سکالیکن اس نے پہنہیں گئے بڑے ہوئے گاہ چھوڑے دیتے ہوں۔ بیاصلاح کا راستہ ہے، اللہ کرے گاہ لگار ہے گا، جڑار ہے گا، اللہ اس کی کامل اصلاح بھی فرمادیں گے۔ تو اس لیے اس تصوف کے راستے میں، صبر اور خمل مزاجی سے انسان بس اپنے کام کے اوپر بیارہے اور ڈٹارہے۔ مولا ناروم فرماتے ہیں:۔

طلب گار باید صبور و حمول که نه شنیده ام کیمیا گر ملول

کہ جوطلب گار ہوتا ہے وہ صبور ہوتا ہے۔ مبالنے کا صیغہ بڑا صبر ہوتا ہے۔ اور حول بڑی خطلب گار ہوتا ہے اس میں۔ ہم نے بھی نہیں سنا کہ سونا بنانے والا کو بھی اپنے بنانے پررنج آگیا ہو۔ جس کورنج آجائے، وہ سونا تو نہیں بناسکتا، ہم بھی اپنے دل کوسونا بنانا چاہتے ہیں تو ہمیں بھی صبرا ورخل کے ساتھ کام کرنا پڑے گا۔

سلوک کی بنیاد..... تین چیزین:

لہذا تین چیزیں جو ہمارے اس سلوک کی بنیاد ہیں۔

(۱) ذکر (۲) تلاوت قرآن اور (۳) نماز

ذكري على ول كوشفاملتى ب، نى عليه السلام في مايا:

((ذِكُو اللهِ شِفَاءُ القَلُوبِ) (كَرَالِمَال، رَمَ ١٧٥١)

"اللمكاذكردلول كي ليعشفا ب

اور قرآن کے لیے بھی اللہ تعالی فرماتے ہیں:

﴿ شِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ ﴾

"شفا إلى كي لي جوسيني مين ك

﴿ لَمْنَا هُدًى وَ شَفَاء ﴾

''بير بدايت بادر شفائ

اس طرح نماز بھی انسان کی در تھی کا باعث بنتی ہے۔ فر مایا:

إِنَّ الصَّلُوةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَ الْمُنْكَرِ

"ب شکنماز بچاتی ہے بے حیائی سے اور بری ہاتوں سے"

تو قرآن بھی سینوں کی بیاریوں کے لیے شفااور ذکر بھی سینے کے لیے شفااور نماز

بھی انسان کو برائیوں سے بچالیتی ہے۔

توبیتین چیزیں بنیاد ہیں ،لہذا سالک کو چاہیے کہ ذکر میں لگارہے اور جب وقت طے تلاوت میں لگارہے اور جب وقت طے تلاوت میں لگے۔اپنے فارغ وقت کوان تین کاموں میں لگائے رکھے۔ میں لگائے رکھے۔

### نمازتهجر کی اہمیت:

اورفر مایا:

نماز ذکر وسلوک کے راستے میں بڑی اہمیت رکھتی ہے، اس لیے کہ بی حقیقت میں اللہ سے ملاقات کا ذریعہ ہے۔ جوآ دمی جا ہے کہ مجھے شربتِ دیدار ال جائے اس کو

چاہیے کہ دور کعت نماز ادا کرے بیالیا ہی ہے جیسے اس کو اللہ رب العزت کی ملاقات نصیب ہوگئی۔

((أَنْ تَعْبُدُ اللّٰهَ كَالَّكَ تَدَاهُ فَالِنَ لَمْ تَكُنْ تَدَاهُ فَالِّنَهُ عَالَى اللّٰهَ فَالْنَهُ فَالْنَهُ عَلَيْكَ ) (عَارِي، رَمِ: ٢٨)

اس کیے عشق کا تقاضا ہے کہ انسان نوافل پڑھنے والا ہو، بیمجت کا تقاضا ہے، حدیث پاک میں آتا ہے جو انسان رات کو تبجد پڑھتا ہے تو فرشتے ایک دوسرے کو بتاتے ہیں۔

((قَدُ إِصْطَلَحَ لَيْلَةٌ مَعَ مَوْلَاة ))

" ال بندے نے بدرات اپنے مولا کے ساتھ گزاری ہے"

اور دوسری حدیث میں آتا ہے کہ جو آدمی تنجد پڑھتا ہے، اس کے جسم کے اعضا. ایک دوسرے کو کہتے ہیں:

(( قَدُ قَامَ صَاحِبُنَا لِخِدْمَةِ اللهِ تَعَالَى ))

" ہارایصاحب آج رات اللہ کے سامنے کھڑارہا"

تیسری روایت این جوزی نے قال کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ جو بندہ تہجد کی نماز
پڑھتا ہے، اللہ تعالی اس بندے کو خاطب ہو کر فرماتے ہیں: بندے! میری عزت کی
قشم! رات کواٹھ کر تونے جومیری عبادت کی ، تیری اس عبادت کی وجہ سے ایک دن
آئے گا کہ میں اپنے چہرے کا پر دہ اپنے سے ہٹا کر تجھے اپنے چہرے کا دیدار عطا کروں
گا۔ اس لیے ہمارے مشامخنے فرمایا کہ احتیاط یہی ہے کہ عشا کی نماز کے بعد تہجد کے
نوافل پڑھ لینا چاہیے۔ آئ کل وہ ہمتیں نہیں ہیں ، ہربندہ اٹھ کر پڑھے گانہیں ، بس عشا
کے بعد سونے سے پہلے یا عشاکے بعد ہی آپ چارنفل پڑھنے کی عادت بنالیں۔ اٹھ
گئے تو نور علیٰ نور ورنہ کم از کم عشاکے بعد ، وتر کے بعد کی عبادت میں نام تو ہمارا بھی کھھا

المرافية في الماملة بالمرافقة المرافقة المرافقة المرافقة المرافقة المرافقة المرافقة المرافقة المرافقة المرافقة

جائے گا۔تویہ تبجد کی چار رکعت ،آٹھ رکعت یا بارہ رکعت ،اس کو پکا کرلے۔انسان پڑھ کرسوئے اور کئی لوگ تو اس لیے وتر چھوڑ دیتے ہیں کہاٹھ کے پڑھیں گے اور پھروتر بھی گئے اور تبجد کی نماز بھی گئی ،اس لیے پڑھ لیٹازیا دہ ضروری ہے۔

### الله کے ہاں ماراکیامقام ہے؟

ایک بڑی مزے کی بات، سونے کی سیابی سے لکھنے والی بات ہے۔ اگر کوئی بندہ چاہے کہ بیس معلوم کروں کہ اللہ کے ہاں میرا کیا مقام ہے؟ اس کا مختلف بزرگوں نے مختلف جواب دیا ہے۔ جیسے بعض نے کہا کہ اگرتم اللہ کے ہاں اپنار تبہ معلوم کرنا چاہوتو دیکھو کہ اللہ نے تہمیں کس کام میں لگار کھا ہے۔ اگرتم عبادت میں لگے ہو، نیکی میں لگے ہو، نیکی میں لگے ہو، اس کامطلب سے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں تمہارام رتبہ اچھا ہے۔ اکرتم میں کی میں ایک مطلب سے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں تمہارام رتبہ اچھا ہے۔ الکہ نی مائی میں اللہ میں اللہ

كيكن نبى مَايِيلا في بتايا ، جابر الليك كى روايت بى كەنبى مايلا في الدارا

﴿ مَنْ كَانَ يُحِبُّ أَنْ يَعْلَمَ مَنْزِلَتَهُ عِنْدَ اللهِ تَعَالَى فَلْيَنْظُرُ كَيْفَ مَنْزِلَتَهُ عِنْدَ اللهِ تَعَالَى فَلْيَنْظُرُ كَيْفَ مَنْزِلَةَ اللهِ عِنْدَةً) (مندالِ يعلى رقم: ١٨٦٥)

جوچاہے کہ میں اللہ کے ہاں اپنا درجہ معلوم کرلوں اور وہ بیدد یکھنا چاہے کہ اس کے دل میں اللہ رب العزت کا کیا مقام ہے؟

تو وہ اپنے دل کو دیکھے۔اگر دل میں اللہ کی عظمت ہے، اگر دل میں اللہ کی محبت ہے تو یہ ہجھے لے کہ اللہ رب العزت کے ہاں بھی میر ابرا مقام ہے۔اور اگر اس کے برعکس معاملہ ہے اور دل میں بے اطمینانی اور شکوے ہیں تو پھر اللہ کے ہاں بھی مقام اس کے اللہ ہے۔اس لیے ہم اللہ رب العزت کی محبت کو اپنے دل میں بسائیں۔

بیعت ہونے کا بنیادی مقصد:

بیعت ہونے کا نبیادی مقصد یمی ہوتا ہے کہ ہارے اندر سے گناہوں کی

نجاست ختم ہوجائے۔ بیعت ہونے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ یہ کہ میں بشر ہوں اور بے شر بن جاؤں۔ بشر سے مرادیہ کہ میں باشر ہوں، میرے اندر شر ہے، بیعت ہور ہا ہوں تا کہ میں بے شربن جاؤں، میرے اندر سے شرنگل جائے۔ اور بیشر تو نگلے گا جب ہم ذکر کشرت کے ساتھ کریں گے۔ اور پھر منٹوں کے ذکر سے تو بندوں کے اندر سے شر نہیں نکاٹا۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے ہمیں کشرت کے ساتھ ذکر کرنے کا تھم دیا۔ لہذا ہمیں جا ہے کہ ہم اپنے اللہ کو اٹھتے بیٹھتے لیٹتے جاتے پھرتے ہروقت یادکریں۔

# اينے وقت كوقيتى بنائيں:

اب دیکھیے کتنا اللہ کا کرم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو آپ کے گھرہے فارغ کر کے کچھ وقت کے لیے یہاں پہنچا دیا۔اب آپ کا بیدونت ایسے گزرنا حیا ہے جیسے نفلی اعتکاف والے کا وقت گزرتا ہے۔ یہاں آ کرایک دوسرے کے ساتھ سیاست کی کیمیں لگانا، ایک دوسرے کے ساتھ تبادلۂ خیالات کرنا، اس کی قطعاً اجازت نہیں ہے۔آپ اللہ کی یاد کے لیے آئیں، جتنا بھی وقت ہوآپ اللہ کی یاد میں گزاریں، کیا معلوم کہ بیتن دن ہماری زندگی کے بدلنے کا سبب بن جائیں۔ تواسیے وقت کوفیتی بنائیں،اس کوضائع ہونے سے بچائیں اور ترتیب کے مطابق وقت گزاریں۔ تین دن اگرآپ نے ترتیب کے مطابق گزار لیے۔ مجھے امید ہے اللہ کی ذات ہے، آپ اس کی حلاوت یہاں سے جانے کے بعد مہینوں اپنی زندگی میں محسوس کرتے رہیں گے۔ اجماعات کے اوپر ہمارے بزرگوں کے فیوضات بہت بکثرت سے ہوتے ہیں تو اس لیے اپنے آپ کو ان تین دنوں میں ہر وقت اللہ کے ذکر میں لگائیں۔ یہی دعا کریں:اے اللہ!

یاد میں تیری سب کو بھلا دوں کوئی نہ مجھ کو یاد رہے تجھ پر سب گھر بار لوٹا دوں خانۂ دل آباد رہے سب خوشیوں کو آگ لگا دول عم سے تیرے دل شادرہے سب کو نظر سے این گرا دوں تھھ سے فقط فریاد رہے اب تو رہے تا دم آخر وردِ زبال اے میر سے الہ! لا الہ الا اللہ ، لا الہ الا اللہ مجھ کو سرایا ذکر بنا دے ذکر تیرا اے میرے الہ! فکلے میرے ہربن منہ سے ذکر تیرا اے میرے الدا اب تو مجھی چھوڑے بھی نہ چھوٹے ذکر تیرااے میرے الہ! طل سے نکلے سانس کے بدلے ذکر تیرا اے میرے الد! اب تو رہے ہی تا وم آخر ورد زباں اے میرے الدا لا الد الا الله ، لا الر الا الله الله تعالى جارى حاضرى كوقبول فرمائية يرتمين تمسير

وَ اخِرُدُعُونَا آنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْمُدْرِ







# طہارت کے درجات

الْحَمْدُ لِلّهِ وَكَفَىٰ وَسَلاَمٌ عَلَىٰ عِبَادِةِ الَّذِيْنَ اصْطَغَىٰ آمَّا بَعْد: فَاعُودُ بِاللّهِ مِنَ الشَّيْطِنِ الرَّجِيْمِ ٥ بسُمِ اللهِ الرَّجْمَنِ الرَّحِيْمِ٥ ﴿إِنَّ اللهَ يُحِبُّ التَّوَّابِيْنَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِيْنَ ﴾ (القرة: ٢٢٢) سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزةِ عَمَّا يَصِفُونَ ٥ وَسَلاَمٌ عُلَى الْمُرْسَلِيْنَ٥ وَالْحَمْدُ لِلهِ رَبِّ الْعَلْمِیْنَ٥

ٱللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ سَيِّدِناَ مُحَمَّدٍ وَّعَلَىٰ آلِ سَيِّدِناَ مُحَمَّدٍ وَّبَارِتْ وَسَلِّم

## الله تعالى كى عظمتِ شان:

اگر سارے انسان ابو بحر صدیق دائی الازت کی مانند ہو جائیں اور ساری زندگی عبادت میں گزار دیں تو پھر بھی اللہ رب العزت کی شان میں اضافہ نہیں ہوتا۔ اور ساری دنیا بت خانہ بن جائیں اور سارے انسان فرعون ، نمر وداور شداد جیسے نافر مان بن جائیں تو پھر بھی اللہ رب العزت کی شان میں کوئی کی نہیں آتی ۔ وہ بلند و بالا ذات ہے۔ انسان اس دنیا میں جو بھی اعمال کرتا ہے وہ اپنی عاقبت اور آخرت سنوار نے کے لیے کرتا ہے۔ انبیائے کرام دنیا میں تشریف لائے اور انہوں نے سمجھایا کہ اے لوگو! اگرتم الی شان والی ذات سے تعلق جوڑ ناچاہتے ہوتو ہمار نے تقشِ قدم پر چلو۔ اگرتم اتی عظیم ہتی سے نفع اٹھانا چا ہے ہوتو تم ہماری باتوں کی پیروی کرو۔ جیسے ہم زندگی گزار دیے تو دنیا میں کامیا بی ہوگی اور زندگی گزار دیے تو دنیا میں کامیا بی ہوگی اور آخرت میں بھی کامیا بی ہوگی۔ اور جن لوگوں نے اس بات کو بھے لیا وہ قلیل تھے یا کیشر تھے وہ گورے میں کامیا بی ہوگی۔ اور جن لوگوں نے اس بات کو بھے لیا دہن کی پیتیوں تھے وہ گورے میں کامیا بی ہوگی۔ اور جن لوگوں نے اس بات کو بھے یا زمین کی پیتیوں تھے وہ گورے میں کامیا بی بھی کامیا بی ہوگی۔ اور جن لوگوں نے اس بات کو بھی یا زمین کی پیتیوں کی جوڑ کوں کے اور کی جو ٹیوں پر رہتے تھے یا زمین کی پیتیوں

الله المنافق المنظمة ا

میں رہتے تھے وہ جہاں بھی تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو کامیاب کر دیا۔ نبی مُنالیّٰ اللہ اللہ تعالیٰ نے دین امت تک پہنچا دیا۔

### تین شم کے اکابر:

چنانچ صحابہ کرام مؤالڈ تم تمام علوم کے جامع تھے۔ وہ ایک ہی وقت میں محدث بھی ہوتے تھے۔ اللہ رب ہوتے تھے ، اللہ رب ہوتے تھے ، اللہ رب اللہ رب اللہ رب اللہ تا اللہ بی وقت میں عطا کیں ۔ لیکن جب علم کی تفصیلات العزت نے ان کوسب نعتیں ایک ہی وقت میں عطا کیں ۔ لیکن جب علم کی تفصیلات محلتی چلی گئیں تو بعد میں آنے والے لوگ دین کے ایک ایک شعبے کوسنجال کر پیٹھ گئے اور انہوں نے اس پر محنت کرنی شروع کردی۔

- (۱) ....کسی نے روا پرت حدیث کے منصب کوسنجالا اور عدث کہلایا۔
- (۲)....کسی نے احادیث کے سمندر میں غوطہ زن ہوکر مسائل کے ہیرے اور موتی نکالنے کا کام سنجالا اوران کوفقہا کہا جانے لگا۔
- (٣) .....اور کچھ وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے انسا ن کے باطن کی صفائی کا کام سنجالا اور بیدہ لوگ تھے کہ جن کواپنے وقت کا شیخ کہا جانے لگا۔

#### فقها يرتنقيد:

ابتدامیں جب اس علم کی تدوین ہورہی تھی تو چونکہ بیعلم نیانیا سامنے آرہا تھا،
ماسیجی میں لوگوں نے اس پراعتراض کیے اس دفت کے کی لوگوں نے کہا کہ فقہانے
دین میں اپنی رائے کو داخل کیا ہے۔ لیکن جب حقیقت کھلی تو بعد میں محدثین نے خود
فقہا کی پیروی کی ۔ حتی کہ امام ترندی اپنی سنن ترندی میں ایک حدیث نقل کرنے کے
بعد کھا:

وَكَذَالِكَ قَالَ الْفَقَهَآءُ وَهُمْ آعُلَمُ بِمَعَانِي الْاَحَادِيْثِ

الم المنافر ال

''اورنقہانے ایہا ہی کہااور وہی احادیث کے معانی کو بہتر سیجھتے ہیں'' تو وقت کے ساتھ یہ بات کھلی دھلی سامنے آگئی کہ محدثین نے الفاظِ حدیث کے منصب کو سنجالا اور فقہانے معانی کے منصب کو سنجالا اور اس کی حفاظت کرنے والے بن گئے۔

#### صوفيا يرتنقيد:

بالکل ای طرح جیے نقہا پر ابتدا میں باتیں کہی گئیں، اعتراضات کیے گئے، وہ لوگ جنہوں نے باطن کی صفائی کے کام کوسنجالا، اورلوگوں کو تزکیہ نفس اور تصفیہ قلب کی محنت سکھائی ان پر بھی اعتراضات ہوئے۔ مگر وہ اعتراضات اس لیے تھے کہ لوگ ان کے کلام کی بلندگی کو بھیئے سے قاصر تھے۔ عربی کامقولہ ہے:

النَّاسُ أَعْدَاءُ لِمَاجِهِلُوا

''لوگ جس چیز کونہیں سمجھ پاتے اس کے دشمن ہوجاتے ہیں''

ا پنی سوچ کے مطابق انہوں نے بات کو سمجھنا چاہاس لیے سمجھ نہ سکے۔ کہتے ہیں:

أَمْرُهُ يَقِيسُ عَلَى نَفْسِهِ

''بندہ اپنے آپ پر دوسرے کو قیاس کرتاہے''

کلام ان بزرگوں کا تھااور تو جج میہ کرر ہے تھے۔ یہاں پر غلطی واقع ہوئی اس

كو كہتے ہيں:

تُوْجِیهُ الْقُوْلِ بِمَا لَا یُرَادُ بِهِ الْقَائِلُ '' کیک کی بات کی ایک تغییراور مراد لے لینا کہ کہنے والے کی مرادوہ نہ ہو'' چنانچہ اس وجہ سے ابتدا میں بعض حضرات پراعتراضات کیے گئے ۔مشہور بات

6



.....امام غزالی میلید کی کتب کوایک وقت میں جلا دیا گیا۔ جب غلط نبی دور ہوگئ تو ان کوآب زریے کھوادیا گیا۔

.....سیرت نبوی مالینیز مرسب سے اعلیٰ کتاب قاضی ایا زلکھی۔ان پرابتدا میں یہودیت

..... میر سے جوں دیمۃ اپر سب سے ہی ساب کا سابور کی۔ان پر ابعد میں کا الزام لگادیا گیا اور بعد میں ان کو وقت کا بڑا محدث سمجھا گیا۔

.....امام رفاعی کبیر عیشله کوابندامین لوگون نے طحداور کافر کانام دے دیااور جب

ان کی با تیں سمچھ میں آئیں توان کو وقت کا بڑا شیخ سمجھ لیا۔

توبيس ليے ہوا كمان كے كلام كوسمجمان كيا۔

#### اشكالات كاجواب:

لین اللہ رب العزت نے وقت کے ساتھ ساتھ لوگوں کو کھڑا کر دیا جو ہڑی بلند شخصیات تھیں۔ جو دین کے مختلف علوم کے حامل اور کامل تھے اور انہوں نے ان حضرات کے احوال کو بھی سامنے پیش کیا اور ان معارف کو بھی کھول کر بیان کیا جس سے غبار دھل گیا اور جھٹ گیا۔ چنانچہ الل اللہ کے حالات زندگی مختلف کتب کے اندر کھھے گئے۔

ابنِ جوزی مُرائد جہاں ایک طرف تلمیسِ ابلیس میں بناوٹی صوفیوں کے خلاف کصح ہیں۔ وہاں صفوۃ الصفوہ کے نام سے جو کامل مشائخ ہیں ان کے حالات زندگی مجمع کررہے ہیں۔

سمس الدین مهوی مینید برے محدث بین انہوں 'سیسر الا عُلاءِ السنبگلا" ایک کتاب کھی ہے اور وقت کے جو بڑے مشاکخ تھے ان کے حالات کوجع کیا حالانکہ میمدث تھے۔

مولانا جامی میلید نے ایک کتاب کھی اور اس میں مشائخ کے حالات کو جمع

کیا۔ شیخ عبدالحق محدث وہلوی میں اللہ محدث بھی ہیں مفسر بھی ہیں مگر اس کے ساتھ ساتھ ایک کتاب کھی اس کے ساتھ ساتھ ایک کتاب کھی اس میں بڑے بڑے مشائخ کے حالات زندگی کوجع کیا۔

دسویں صدی ہجری میں علامہ عبدالوھاب شیرانی میں ہے جوایک ہی وقت میں محدث بھی سے اور فقیہ بھی سے اور وقت کے شخ اور صوفی بھی سے انہوں نے دو برے عجیب کام کیے، ایک تو انہوں نے کتاب کھی '' کشف الہمہ'' اور چاروں مذاہب کے لوگوں کے درمیان جوآلی میں کچھ غلط فہیاں تھیں ان کوصاف کر کے رکھ ذاہب کے لوگوں کے درمیان جوآلی میں کچھ غلط فہیاں تھیں ان کوصاف کر کے رکھ دیا۔ پھرانہوں نے ''میزان الکبری'' کتاب کھی اور اس پراور زیادہ بہتر کام کیا۔ اور اس کے بعدا کی کتاب کھی'' الطبقات الکبری'' اور اس میں ایک ہزار سال میں اس کے بعدا کی کتاب کھی'' الطبقات الکبری'' اور اس میں ایک ہزار سال میں اس اس کے بعدا کی کتاب کھی '' الطبقات الکبری'' اور اس میں ایک ہزار سال میں اس کے معارف ، ان کے علوم امت میں جتنے بڑے مشارکخ گزرے ہیں ان کے حالات وزندگی ، ان کے علوم ومعارف ، ارشا دات وہ سب کے سب جمع کردیئے۔

# فقهائے اربعه اورمشائح اربعه:

چنانچ جس طرح وقت کے ساتھ ساتھ چارفقہا کی عظمت کو تسلیم کرلیا گیا۔اوران کو فقہ کا امام مان لیا گیا امت کا اجماع ہے اس کے او پر امام اعظم ابو حذیفہ میر اللہ میں میں اللہ میں اللہ میں میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں میں اللہ میں ال

الإسلامية المنظمة المنظمة المنظمة المنطقة الم

کاتز کیہ اور تصفیہ کیا۔امت کے کروڑوں انسانوں نے ان کی تعلیمات پڑھمل کیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو باطن کی روشنی عطافر مائی۔

علم الاحسان:

بیراستہ تزکیہ نئس کاراستہ ہے،اس کوعلم الاحسان کہتے ہیں۔جیسے حدیثِ جرئیل میں ہے کہ جرئیل مَائِیلِ نے آگر ہو چھا:

«مَاأُلِايْمَانُ» ايمان كياب؟

((مَا الْإِسْلَامُ )) اسلام كياب؟

((مَا الْإِحْسَانُ)) احمان كياب؟

تو نبی کالٹیو کے ارشاد فر مایا: احسان کے بارے میں

((أَنْ تَعْبُدُ اللهُ كَأَنَّكَ تَرَاهُ فَإِنَّكَ إِنْ لَّمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكِ))

(الترندى:رقم ۲۵۳۵)

کہ تو اللہ تعالیٰ کی ایسے عبادت کر کہ تو اسے دیکھ رہاہے اور اگریہ کیفیت حاصل نہیں تو پھرایسے عبادت کر کہ اللہ رب العزت تہمیں دیکھ رہے ہیں۔

اب آج ہماری نمازنہ پہلے درجے کی ہے اور نہ دوسرے درجے کی ہے۔ جان اللہ کو دین ہے، اپنے ولوں میں جما تک کر دیکھیے دو درجے بتادیئے گئے۔ نماز کے بارے میں (اَنْ قَعْبُدَ اللّٰهَ کَانَّكَ تَرَاهُ)) الله کی عبادت ایسے کر کہ جیسے تو اسے دکھے دہارے میں (وَانْ قَعْبُدَ اللّٰهَ کَانَّكَ تَرَاهُ)) الله کی عبادت ایسے کر کہ جیسے تو اسے دکھے دہاری نماز میں مشاہدے کی سے کیفیت تو نہیں ہوتی اور دوسری بتائی گئی ((فَانْ لَمْ مَنَّ کُنْ تَرَاهُ فَانَّهُ مِیْرالے) اگر سے کیفیت حاصل نہیں تو سے ہو کہ وہ تہمیں دکھے دہارے کی نمازیں پڑھتے پھر رہے دکھے دہارے کے منازیں پڑھتے پھر رہے دیکھی آج ہم کیوں نہیں نماز بنانے کی منت کرتے؟

عبادت کی حقیقت کو پانے کا نام تصوف ہے:

قرب قیامت کی علامتیں بتائی گئیں نبی گالا نیا نے ارشاد فرمایا کہ تو دیکھے گا کہ مجد نمازیوں سے بھری ہوئی ہوگی گران کے دل اللہ کی یاد سے خالی ہوں گے اور آج وہ حالات آ چکے ہیں۔ایک مسجد میں امام صاحب نے نماز پڑھائی اوران کونماز کے بعد شک تھا کہ دور کعت پر سلام پھیرا ہے یا چار پر۔انہوں نے مقتدیوں سے پوچھا، بھری مجد میں ایک بندہ بھی نہیں تھا کہ جویقین سے کہتا کہ ہم نے چار پڑھی ہیں یا دو پڑھی ہیں، سب متذبذب تھے پہنے نہیں گئی پڑھی ہیں؟ اس در ہے کی ہم نمازیں پڑھ رہے ہیں، ایسا نہ ہوکہ ہمیں ٹھوکر مارے ہوئے لوگوں میں شامل کر ڈیا جائے کہ تو کھڑا میں، ایسا نہ ہوکہ ہمیں ٹھوکر مارے ہوئے لوگوں میں شامل کر ڈیا جائے کہ تو کھڑا میرے سامنے ہوتا تھا اور تیرے دل میں دنیا بھری ہوتی تھی ہم ہمیں حاضری حاصل تھی حضوری حاصل نہیں تھی۔

توجہ طلب بات ہے۔ دیکھیے جب آ دمی کسی پھل والی دکان پر جا تاہے اور دکا ندار پوچھے کہ کیا آپ کو کیلے چا ہمیں؟ اور بندہ ایک نظر ڈال کر دیکھے کہ گلے ہوئے ہیں۔ کہتا ہے کہ تو لئے کی ضرورت ہی نہیں مجھے نہیں چا ہمیں۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ قیامت کے دن ہمارے اعمال بھی ایسے ہوں کہ قیامت کے دن اللہ تعالی ایک نظر ڈال کر کہد دیں کہ ریاہے ، دنیا بھری ہوئی ہے ، تو لئے کی ضرورت ہی نہیں ہمیں یہ سودا ہی نہیں چا ہے ، دنیا بھری ہوئی ہے ، تو لئے کی ضرورت ہی نہیں ہمیں یہ کا بدلہ اور اجر ما نگ او۔

تو یہ بہت اہم بات ہے، کہ ہم اپنی عبادات کو کس طرح بنا کیں اور کس طرح سنواریں ۔اب اگر آج کے دور میں یہ بات کہی جاتی ہے تو کہتے ہیں کہ یہ تصوف کہاں سے آگیا؟ جب تک شریعت میں احسان کا نام موجود ہے تب تک مومن کی المارة كالمارة كالمارة

زندگی میں تصوف موجود ہے۔ انداز کے بدل جانے سے کیا ہوتا ہے؟ تصوف صفا سے نکلا ہے جس کا مطلب ہے باطن کی صفائی۔ یہ چونکہ آسان لفظ تھااس لیے لوگوں نے یہی بولنا شروع کر دیا۔ اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ بنیا ددیکھوموجود ہے یانہیں۔

### طہارت کے تین درجے:

اگرکوئی بندہ چاہے کہ اسے اللہ رب العزت کاتعلق ملے تو ہمارے مشاکے نے
لکھا کہ اسے اپنے آپ کو پاک کرنا ہوگا۔ اس لیے کہ تعلق کی پچھ شرائط ہوتی ہیں۔
جیسے دنیا میں دوشینیں اسمعی ہوں تو Compatibility ہوتی ہے۔ ای طرح اللہ
رب العزت کے خاص بندوں میں داخل ہونے کے لیے بھی پچھ شرائط ہیں اور سالکین
کو سمجھانے کی خاطر ہمارے مشاکخ نے اس کو چار مختلف در جوں میں تقسیم کردیا ہے۔
اس کو کہتے ہیں باطن کی صفائی، باطن کی پاکیزگی، اپنے آپ کو پاک کرنا، اردو میں
کہتے ہیں ظمہارت عربی کا لفظ ہے اردو میں بھی استعال کیا جا تا ہے۔

سنے اور دل کے کانوں سے سنے ، حاضر باش ہوکر بیٹھے ۔ طہارت حاصل کے بغیراللدرب العزت کے اولیا ہیں انسان کی شمولیت ممکن نہیں۔ وہ پاک ذات ہاں کے دوستوں ہیں شامل ہونے کے لیے بھی پاکیزگی کی ضرورت ہے۔ جیئے گندے لوگوں کوہم پائی نہیں ہیٹھنے دیتے ۔ جیئے جس کے منہ سے ہوآئے ، کپڑوں سے ہوآئے ، لوگوں کوہم پائی نہیں آ کر بیٹھنے تو لوگ کہتے ہیں کہ جاؤ میاں صاف ہوکرآؤ۔ ارب ہم انسان ہیں ، بندے ہیں ، ہمارے پائی اس قتم کی کوئی بد بو دار چیز ہوتو ہم نالبند کرتے ہیں ، ناک منہ چڑھاتے ہیں۔ وہ تو پروردگار ہے ، وہ تو اتحم الحاکمین ہے ، وہ ہمی پند کرتا ہے کہ اس کے بندے پاک ہوں اور اس کے پندیدہ بندوں ہیں شامل ہوجا کس ۔ اس لئے فرمایا:

خلب کے نتیر 🔍 💢 💢 🛞 کی است کرد جات 🔌 💸 کانٹ کرد جات کانٹر کا

﴿ إِنَّ اللَّهُ يُحِبُّ التَّوَّالِينَ وَ يُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ ﴾ (البرة: ٢٢٢) ''ب شک الله تعالی تو به کرنے والوں سے محبت کرتا ہے اور پا کیزگی اختیار کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔''

اب سيجويا كيزگى ياطهارت إس كتين درج بين:

#### پېلا درجه ظا هری طهارت

سب سے پہلا درجہ ہے ظاہر کی پاکیزگی، اس میں کیڑوں کاپاک ہونا،جسم کاپاک ہونااور مال کاپاک ہونا، یہ تین چیزیں آتی ہیں۔

# جسم اور كيرون كاياك مونا:

آئ کل پاکیزگی پر ہی مسلمان توجہ نہیں دے رہے۔ کھڑے ہوکر پیشاب سے فراغت حاصل کر لی، باتھ روم میں گئے پتہ ہی نہیں پانی کیسے استعال کرتا ہے؟ طہارت کا معاملہ اتا خراب ہے! الامان و المحفیظ۔ آپ پتہ کر کے دیکھ لیں اگر پوچیس تا لوگوں سے کہ بھی طہارت کے مسائل کی سے سکھے بیں تو مشکل سے کوئی ایک ہوگاجو ہاتھ کھڑا کرکے کہے گا کہ میں نے طہارت کے مسائل استادوں سے سکھے ہیں اور طہارت کرنی سکھی ہے۔ آئ کون سکھا تا ہے؟ کوئی نہیں سکھا تا۔ اپنی مرضی سے چلتے رہتے ہیں۔ باتھ روم میں وضوکیا، سکیے پاؤں کے ساتھ قالین پر چڑھتے چلے آرہے ہیں۔ اور کئی دفعہ دیکھا کہ باتھ روم میں وضوکیا اور ساتھ قالین پر چڑھتے چلے آرہے ہیں۔ اور کئی دفعہ دیکھا کہ باتھ روم میں وضوکیا اور ساتھ قالین پر چڑھتے کے آرہے ہیں۔ اور کئی دفعہ دیکھا کہ باتھ روم میں وضوکیا اور ساتھ قالین کہ جو آرہے ہیں۔ اور کئی دفعہ دیکھا کہ باتھ روم میں وضوکیا اور ساتھ قالین پر چڑھتے کے آرہے ہیں۔ اور کئی دفعہ دیکھا کہ باتھ روم میں وضوکیا اور ساتھ قالین کی جو آرہ ہو ہیں۔ اور کئی دفعہ دیکھا کہ باتھ روم میں وضوکیا اور ہوتوں ں کی جگہ سے گزر کر مسجد میں آرہے ہیں۔

حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی مُلَاثِیم اِنے گزرتے ہوئے دوقبروالوں کودیکھا کہ

ان کوجہم کاعذاب ہور ہاتھا۔ آپ نے فر مایا کہ ان دونوں میں سے ایک قبر والے کو پیشاب کے قطروں سے احتیاط نہ کرنے کی وجہ سے عذاب ہور ہا ہے اور دوسرے آدمی کوچٹل خوری کی وجہ سے عذاب ہور ہاہے۔ تواگر ہم ظاہری پاکیزگی اختیار نہیں کریں گے تو پھر ہماری عبادتیں کیسے ہوں گی؟ تو یہ ستفل سکھنے کی بات ہے۔ اس کے لیے شیخ کی ضرورت پڑتی ہے۔

اب آپ سے کوئی پوچھے کہ جہاز میں سفر کرتے ہیں تو چھوٹی ہی جگہ ہوتی ہے فراغت کے لیے تو کسے اپنے کپڑوں کو پاک رکھ کرانسان، طہارت اختیار کرسکتا ہے؟
تو بھی بھی سیکھاکس سے ؟ نہیں نہ بھی پوچھانہ کس نے بتایا۔ باتھ روم میں بیٹھنے کے لیے بھی اوپر کی، تو کوئی نہیں بتائے گا کہ کسے استعال کے بھی سیٹ ہوتی ہے بھی اوپر کی، تو کوئی نہیں بتائے گا کہ کسے استعال کرنا ہوتا ہے؟ شخ نے یہ چیزیں بتانی ہوتی ہیں، با قاعدہ تربیت ہوتی ہے۔ تو بدن کی پاکیزگی کسے حاصل کی جائے، سنت کے طریقے سے خسل کسے کیا جائے؟ کسی نے سکھایا ہمیں؟ یہ سیکھنے کی چیزیں ہیں، اس کے بغیر جسم پاک نہیں رہتا۔ تو جسم کا پاک ہونا، کپڑوں کا یاک ہونا یہ ستقل سیکھنے کی باتیں ہیں۔

### مال ياك بهونا:

اوراس کے بعد مال کا پاک ہونا یہ مال کا معاملہ آج کل سب سے زیادہ ٹیڑھا معاملہ ہے۔ ہر بندہ اس دوڑ میں لگا ہوا ہے کہ مجھے مال زیادہ ملے۔ ایک وفت تھا کہ لوگ مال میں برکت مانگتے تھے، آج کے زمانے میں مال میں کثرت مانگتے ہیں۔ کھلا رزق مل جائے ، نخواہ بڑھ جائے یہ کیا چیز ہے؟ ہیمال کی کثرت ہے، کثرت مانگتے ہیں۔

عمر کمبی ہوجائے عمر میں کثر ت مانگتے ہیں برکت نہیں مانگتے۔اللہ میری عمر میں برکت دے!عمر میں برکت سے ہوتی ہے کہ جتنی عمراللہ نے کھی آخری کھے تک اس کی بینائی ،ساعت ،صحت ، ہر چیز صحیح سلامت رہے۔ یہ غیر کامختاج نہ ہواس کو عمر کی بینائی ،ساعت ،صحت ، ہر چیز صحیح سلامت رہے۔ یہ غیر کامختاج نہ ہواس سے ہارٹ کی بیاریاں ، نہ کھا سکتا ہے نہ کچھ بلڈ پریشر کا مریض ، چالیس بچاس سال سے ہارٹ کی بیاریاں ، نہ کھا سکتا ہے نہ کچھ فی سکتا ہے ، بھی شوگر کا مریض ،اب عمر تو ہے لمبی لیکن عمر میں وہ برکت نہیں ۔ نہ کام کرسکتا ہے ، نہ محنت کر سکتا ہے ، بیاروں کی طرح وقت گزارتا بھر رہا ہے ۔ تو عمر کی کشرت اور چیز ہے ۔ ہم اللہ تعالی سے عمر کی برکت ما نگا کریں اللہ عمر کی عرب ما فرہا۔

# مال کی کثرت اور برکت میں فرق:

مال کی کشرت اور چیز ہے مال میں برکت اور چیز ہے۔ جب مال میں اللہ تعالی برکت دے دیتے ہیں تو جتنا انسان کے پاس ہوتا ہے اتنابی اس کی ضروریات کے لیے کافی ہوجا تا ہے، یہ ہے مال میں برکت ۔ چنا نچہ آپ نے کئی لوگوں کو دیکھا ہوگا، تھوڑی آمدن ہوتی ہے مگر مقروض نہیں ہوتے اور کئی لوگوں کو دیکھا ہوگا کہ لاکھوں میں کھیلنے والے مگر لاکھوں کے مقروض ہوتے ہیں ۔ کہنے کو بردے بردے مل آخر ہیں، کارخانے دار ہیں، مگر قرضے بھی ان پر پہاڑوں جیسے ۔ تو مال کی کشرت نہ مانگیں بلکہ مال کی برکت مانگیں کے دور بین کہ دور انسان کی ضروریات کوکافی ہوجائے۔

# بلول سے رزق:

حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک صحابی قضائے حاجت کے لئے شہرسے ذرا ہاہر تشریف لے گئے۔ انہوں نے ایک چوہے کو دیکھاوہ اپنے بل میں گھسا۔ بل اردو میں بھی استعال ہوتا ہے اور انگلش میں بھی۔اردو میں سوراخ کو کہتے ہیں جس میں کوئی جانوریاچو ہاجا تا ہے اور اس میں رہتا ہے، اس کوہل کہتے ہیں۔ اور انگاش میں ہوتو وہ جو آم کی صورت ادا کر تا پڑجا تا ہے۔ تو وہ صحابی کیاد کیھتے ہیں کہ چوہا آیا اور بل کے اندر گھسا اور اس میں سے اس نے ایک دینار لاکر باہر ڈال دیا۔ پھر گیا، دوسرادینار لاکر ڈال دیا۔ پھر گیا، تیسرادینا رہتی کہ اس نے سترہ دینار اندر سے نکالے اور باہر لاکر ڈال دیئے ۔ یہ صحابی فارغ ہوکر اٹھے تو وہ سترہ دینار اٹھائے اور نی کا اللہ نے محبوب کا لیکن چوہے نے اس طرح سترہ خدمت میں لاکر ڈال دیے کہ اے اللہ کے محبوب کا لیکن چوہے نے اس طرح سترہ دینار بل سے نکال کر ڈالے ، میں اٹھا کر لایا ہوں۔ کیا میرے لیے جائز ہیں؟ آپ نے فرمایا: ہاں پررزق ہے جو اللہ تعالی نے تہمیں اس طرح پہنچادیا ہے۔

اب ہماری زندگیوں اور صحابہ کرام کی زندگیوں میں فرق کا اندازہ لگائیں۔ان
کو بلوں سے روزی سے ملاکرتی تھی اور آج ہماری ساری روزی بلوں میں چلی جاتی
ہے۔ہمارے اوپر بل مسلط ہوتے ہیں، ٹیلیفون کا بل، گیس کا بل، انشورنس کا بل،
سارامہینہ بل، جو کماتے ہیں بلوں کی نظر۔ان کو اللہ تعالیٰ بلوں سے روزی دیتے تھے
اور ہم جو سارامہینہ روزی کماتے ہیں بلوں کی نظر ہوجا تا ہے۔ آج دلوں پر بلوں نے
قضہ کیا ہوا ہے، کس لیے؟ اس لیے کہ اللہ سے مال کی کثرت مانگتے ہیں، برکت نہیں
مانگتے۔اگر برکت مانگتے تو اللہ تعالیٰ ان کوغیر کامخارج نہ بناتے۔

### رزق کے شکوے

دیکھیں! جس قدر آج روزی کے شکوے ہیں، پہلے زمانے میں ایسے نہیں تھے۔ حالانکہ اس زمانے میں لوگوں پر فاقے زیادہ آتے تھے بنگی زیادہ آتی تھی مگر ان کی زبانوں پررزق کے شکوے اسے نہیں تھے جتنے شکوے آج کے زمانے میں ہیں۔ اور مزے کی بات ہے ہے کہ آج اس زمانے میں بھوکا مرنے والوں کی تعداد کم ہے اور زیادہ کھا کر مرنے والوں کی تعداد زیادہ ہے۔ کیوں جی ؟ پیہ جوشریا نیں بند ہوتی ہیں،تو بیشریانیں فاقے سے بندہوتی ہیں یا کھانے سے بند ہوتی ہیں۔ یہ بلڈ پریشر کھانے سے زیادہ ہوتا ہے یا فاقے سے زیادہ ہوتا ہے۔ پیشوگر کھانے سے زیادہ ہوتی ہے یافاقے سے زیادہ ہوتی ہے۔ تو آج وہ امراض جوزیادہ کھانے سے ہوتے ہیں ان سے مرنے والوں کی تعداد بہت زیادہ ہے، بھوک سے مرنے والوں کی تعداد بہت کم ہے۔اور شکوے آج سب سے زیادہ مید کدرز ق نہیں ہے۔ ذراس کسی بات میں بنگی ہوئی ، بجائے اس کے کہاللہ رب العزت سے مانگیں اور باریار مانگیں ،شکو ہے شروع ۔ عجیب بات تو یہ ہے کہ جس کا کاروبار نہیں چل رہاوہ بھی شکوے کر رہاہے، جس کا چل رہاہے وہ بھی شکوے کررہاہے۔جس کانہیں چلنا اس سے پوچھیں کہ کیا حال ہے؟ اس کی زبان پر بیالفاظ کہ ہاری تو سنتا ہی نہیں، برسی نمازیں پر هی ہیں، بردی دعا ئیں مانگی ہیں، ہماری تو سنتا ہی نہیں اور جس کا بہت اچھا چل رہاہے اگر اس سے بوچیس کے سناؤ بھئ کام کیا ہے؟ توبس بھئ گزارہ ہور ہاہے۔ کیا ہوا؟ کیوں نہیں بیزبان کھلتی؟ کیوں نہیں اللہ کے بارے میں بیر کہتے کہ میں قربان جاؤں،اس اللهرب العزت كي ذات يراس نے ميري اوقات سے بہت زيادہ دياہے۔ ہم كيوں نہیں یہ کہتے؟ ہمیں جاہیے کہ یہ کہیں کہ میں اللہ تعالیٰ کی کیسے حمد کروں؟ میں تو تجدے میں ساری زندگی سرر کھوں تو بھی میں شکر ادانہیں کرسکتا کہ مجھے اللہ نے غیر کامختاج نہیں کیا۔ہم کیوں نہیں اس کی تع یف کرتے ؟ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ایک ولی کو الہام کیا اور فر مایا که میرے بیارے! میرے بندوں سے کہددو، اگر تمہیں رزق میں کوئی تنگی محسوس ہوتی ہے تو تم فوراً میرے بندوں کی محفل میں میرے شکوے کرنا شروع کر دیتے ہوجبکہ تمہارے نامداعمال گناہوں سے مجرے ہوئے میرے پاس آتے ہیں، المارت كدرمات كالمنافع المنافع المنافع

میں مجھی فرشتوں کی محفل میں تمہارے شکوے نہیں کرتا، میں تمہاری شکایتیں نہیں کرتا کہ میرادیا کھاتے ہیں اور میرے حکموں کی نافر مانی کرتے ہیں۔

# ضروريات كى حداورخوا شات بےحد:

ہر بندہ ایک دوڑ میں لگاہواہے، جتنے بندے گھرکے ہیں اتنے ہی نوکری کرنے والے ہیں، کام کرنے والے ہیں اور ضرور تیں چھر پوری نہیں ہوتیں۔ اسکی وجہ کیا ہے؟ ہم نے خواہشات کو اپنی ضرورت بنالیا ہے ۔ ضرورت کی ایک حد ہوتی ہے خواہشات کی کوئی حدنہیں ہوتی ۔ چونکہخواہشات کی کوئی حدنہیں اس لیےساری عمر بھی کام کرے خواہشات بوری نہیں ہول گی۔ ہرونت نظر دنیایس او پروالے بر کہ فلال اییا،اس کا گھراییا،اس کی گاڑیاں ایسی،اسکی زندگی کامعیاراییااوردین کےمعاملے میں اینے سے پنیچے والے پر۔ بیوی سے کہیں کہ نماز پڑھاوتو وہ کہے گی کہ تیری بہن تو پڑھی نہیں ، یہ ہے اپنے سے ینچے والے پر نظر۔اور اگر بینہیں کے گی تو کے گی کہ اچھامیں نے اپنی قبرمیں جانا ہے تجھے کیا؟ ۔تو دنیا کے معاطے میں اینے سے اوپر والے کواور دین کے معاملے میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھتے ہیں۔ ہاری بنیا دی غلطی آج یہی ہے۔ حالانکہ مشائخ نے کہاہے کہ آج ہم دین کے معالمے میں اپنے ہے اوپر والے کو دیکھیں کہ میں تو نمازیں پڑھتا ہوں اور فلاں آ دمی تو تکبیر اولی پر بھی عمل کرر ہاہے۔ میں تو فقط فرض نمازیں پڑھتا ہوں، فلاں آ دمی تہجد بھی پڑھتا ہے۔ فلاں آ دمی کیسااح چھا ہے ہمیشہ سے بولتاہے، وہ مجھ سے بہتر ہے۔ اور دنیا کے معاسلے میں اٹینے سے پنیجے والوں کو دیکھیں تو شکر کی کیفیت ہو گی کہ الحمد للد اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنا کچھعطا کیاہے۔

#### رزق حلال میں ہارے اکابر کی احتیاط:

تو مال کا پاک ہونا بھی انتہائی ضروری ہے۔ یہ نا پاک مختلف طریقوں سے

ہوتا ہے۔ایک تو جھوٹ ،دھوکہ کی کمائی سے ناپاک جیسے ملاوٹ کر لی۔دھوکہ دے دیایا کوئی ایسا کام کرلیا جو پچ پرمبنی نہیں تو وہ کمائی ٹھیک نہیں ۔ہمارے مشائخ نے رز ق حلال کابہت خیال رکھا۔

# امام اعظم عن يه كي احتياط:

امام اعظم میں ان کی کپڑے کی ارہے میں آتا ہے کہ اپنی جوانی کی عمر میں ان کی کپڑے کی دکان اس لیے دکان آت ہے کہ اپنی جوانی کی عمر میں ان کی کپڑے کی دکان آس لیے بند کرلی کہ آتا درکوئی گا ہمکہ کو کپڑے کا حجے اندازہ نہیں ہوتا اور کوئی گا ہمکہ قیمت کپڑے کو دھو کہ میں بیش قیمت سمجھ کرنہ خرید لے، اتنارزق حلال کا خیال کیا جاتا تھا۔

#### امام احمد بن حتبل عن يه كي احتياط:

ایک سے لینا تھا دوسرے نے کہا کہ میں زیادہ دیتا ہوں اس نے کہا کہ میں اس سے بھی زیادہ دیتا ہوں اور اس مقالبے بازی میں ایک نے سات بھیج دیتے اور مین نے لے لیے۔آپ نے فرمایا کہ اس میں میرا تو ایک ہی چی ہے جومیرے پیسے کا ہے اور باقی تومقابلے بازی کاہے جومیرے لئے جائز نہیں،اس لیےاس کولے جاؤیہ میرے کام کی نہیں۔اب وہ لے کر گیا تو دکا ندار دکان بند کر کے جاچکے تھے۔حضرت وہ تو جا کیے، فرمایا: اجھادال خراب ہونے والی چیز ہے، ابتم بازار میں جاؤاورا گرتم سے کوئی خرید لیتا ہے تو تم کسی کو چے دواور جو پیسے ملیں وہ کل اس کوواپس کر دیتا۔وہ شاگر د دال كا بياله لے كر بحرے بازار ميں گياكه بيدوال ہے اور ايك چي امام احمد بن حنبل ﷺ کاہاور ہا تی جو ہے وہ مقابلہ کی وجہ سے ملی ہے، پیخریدلو۔ پورے شہر میں ایک آ دمی بھی اس دال کاخریدنے والانہیں تھا کہ بیشبہ والی دال ہے ہم اسے کیوں خریدیں؟ کیسا وہ زمانہ ہوگا جب مسلمانوں کی زند گیوں میں اتنی احتیاط تھی کہ شبہ والی اس دال کوخرپدنے والا پورےشہر میں کوئی بندہ نہ تھا۔احتیاط زند گیوں میں تھی، حلال کھاتے تھے جس کے نتیج میں متجاب الدعوات بنا کرتے تھے۔ ان کی دعا ئىي قبول ہوا كرتى تقى۔

### خزانه نه لينے يرمقدمه:

رزق حلال کے معاملے میں بہت زیا دہ احتیاط کیا کرتے تھے حتی کہ تابعین کا واقعہ ہے اور بعض حضرات حضرت عمر اللہ کے کا واقعہ کہتے ہیں کہ ایک صاحب نے زمین خرید کے والے نے اس میں ہال چلائے تو ایک جگہ سے اس میں خزانہ نکل آیا۔اب وہ مالک کے پاس گیا کہ میں نے آپ سے زمین خریدی زمین کے اندر کا خزانہ تو نہیں خریدا، تو آپ اس کو لے لیجئے۔وہ کہنے زمین خریدی زمین کے اندر کا خزانہ تو نہیں خریدا، تو آپ اس کو لے لیجئے۔وہ کہنے

لگاکہ جناب جب میں نے زمین جے دی تو زمین کے اندر سے جو کچھ نکلے گاوہ تہارا ہے۔ ہے، قسمت تہاری، یہ تہارا مال ہے۔ اب دونوں کا بیاصرارتھا کہ یہ تہار مال ہے۔ اب فیصلہ کون کر ہے؟ قاضی کی عدالت میں مقدمہ آیا۔ کتنی جرت کی بات ہے کہ مسلمانوں کی زندگی ایک وقت میں الی تھی کہ مقدمہ بیآ یا کہ ہرآ دی کہ در ہا ہے کہ یہ دوسرے کا مال ہے اس کو دیں۔ اس وقت اللہ تعالی نے قاضوں کو بھی دید و دانش عطاک تھی۔ چنا نچہ قاضی صاحب نے عجیب قسم کا مقدمہ سنا اور اس کے بعدان سے حالات زندگی پوچھے۔ پنہ چلا کہ ایک کا بیٹا جوان ہے اور ایک کی بیٹی جوان ہے، قاضی نے مشورہ دیا کہ تم اپنے بیٹے اور بیٹی کا آپس میں نکاح کر دواور بیٹر زانہ جہیز قاضی ماری وقت تھا کہ مسلمانوں کی زندگی میں حلال کے لیے آئی میں ان کو دے دو۔ ایک وقت تھا کہ مسلمانوں کی زندگی میں حلال کے لیے آئی کوششیں ہوا کرتی تھیں۔

حرام مأل كااثر:

اورآج تو کرمضم پھرمضم، جی جاہتاہ اوگوں کا کہ دوسرے کے منہ سے نوالہ بھی چین کر کھاسکتے ہیں نا تو وہ بھی چین کر کھالیں۔ حالت یہ ہوچی ہے تو مال کا پاک ہونا یہ انتہائی ضروری ہے۔ اس کو کہتے ہیں رزق حلال صدقِ مقال اور یہ تصوف کی دنیا ہیں بہت اہم بات ہے۔ اس پرعمل کے بغیرکوئی آگے نہیں بڑھ سکتا۔ یہ کیے ہوسکتا ہے کہ انسان حرام کھا تا پھرے اور اسے اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہوجائے۔ یہ بات ذہن میں رکھے کہ حرام مال سے جو گوشت بنتا ہے وہ انسان کوحرام کا موں پر ابھارتا ہے۔ وہ نیکی نہیں کروا تا یہ اصول ذہن میں رکھے۔ آج لوگ اپ مال کوسود کے ذریعے سے ناپاک کر لیتے ہیں، زکوۃ نہیں دیتے مختلف طرح سے مال ناپاک موجا تا ہے اور وہی اولا دکو کھلاتے ہیں، زکوۃ نہیں دیتے مختلف طرح سے مال ناپاک کہ دور دین نہیں پڑھتی ہیں۔ پھر کہتے ہیں کہ وہ فر ما نبر دار نہیں، پھر کہتے ہیں کہ وہ دین نہیں پڑھتی، دین کی طرف ان کار جان نہیں ۔ جسم کا جو گوشت حرام مال سے

بن گیاوہ نیکی کے اندرسکون نہیں پائے گا۔وہ ہمیشہ گناہ کی طرف لے کر جائے گا۔اس لئے ہمارے سلف صالحین اپنی اولا دوں کوحرام مال ہے، بہت بچایا کرتے تھے۔

بہت سال پہلے کی بات ہے ایک مدرسے میں ایک طالب علم پڑھنے کے لیے آیا کرتا تھااور تھا بھی ہمارے قریبی تعلق والےصاحب کا بیٹا۔ کلاس میں بڑاا چھا ،کلر ہولڈر،اے پلس نمبر لینے والا ،لیکن ادھر قاعدے میں بھی نہیں چل رہاتھا۔ایک سال اس کو پہلے ہی سیارے میں گزرگیا۔اب ہم بھی بڑے پریشان کہ ایک سال اس يج نے پڑھا،روزشام کوآ کر پہلا پارہ سناتا، جہاں استاد آگے پڑھاتا پیچھے سے بھول جاتا۔ وہ محنت بھی کرتا، پڑھتا بھی رہتااستاد بھی دیکھتا کہ بیٹھا پڑھ رہاہے مگرآ گے پڑھتاتو'' آگے دوڑ چیچیے چوڑ''۔اب بڑامسلاحی کہاستادنے آکر کہدویا کہاس کوکسی اور کے حوالے کردیں، میرے بس کی بات نہیں۔ اس بچے کو بلا کر اس سے یو چھا ذرا پیارمجت سے بات کی ، بتاؤ بھئی! نیچ کیا کیا گھاتے ہو؟ کہاں کہاں کھاتے ہو؟ اس نے ماشاء اللہ حیار پانچ ہوٹلوں کے نام بتا دیئے۔ کہنے لگا کہ ابواور امی مجھے فلاں جگہ سے یہ لے کردیتے ہیں اور ویک اینڈ (ہفتہ دار چھٹی) پر فلاں جگہ جاتے ہیں۔ہم نے پھراس کے والد کو بلایا اور بلا کر کہا کہ بھئی! آپ ہمارے ساتھ ایک وعدہ کریں کہ آپ اس بچے کواپیز گھر کا پکا ہوا کھ نا کھلائیں گے،مسلمان ماں کا پکا ہوا کھا نااس کو کھلائیں گے تو دل میں نور آئے گا دراس کا دل قرآن مجید کے انوارات سے محروم نہیں رہےگا۔ جب بات سمجھائی اس نے کہا بہت احجھا۔

اس نے اپنے بچے کو گھر کا کھانا کھلانا شروع کر دیا، اسکلے ایک سال میں اس بچے نے پوراقر آن پاک پڑھ لیا۔ کہاں ایک سال میں ایک پارہ نہیں پڑھا گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے اندر حرام تھا، جب حرام کاخون گردش کرر ہاہوتا ہے تو پھر قرآن پاک کے انوارات کو دل قبول نہیں کرسکتا۔اس لیے اگر ہم اپنی اولا دوں کے بارے

میں جاہتے ہیں کہ اچھے حافظ بنیں ، اچھے عالم بنیں ، نیک بنیں تو پھر ان کورزق حلال کھلائیں تا کہ ان کا گوشت بھی رزق حلال سے بنے۔پھروہ خود بخو دان کو اللہ کی عبادت طرف متوجہ کرے گا۔حرام کا گوشت انسان کو ہمیشہ حرام کاری پراکسایا کرتا ہے۔

### ز کو ہال کو یاک کرتی ہے:

زکوۃ اداکرنے سے انسان کا مال پاک ہوتا ہے بیٹہیں کہ حرام پاک ہوجا تا ہے نہیں ۔ مال حلال کمایا ہے اگر زکوۃ ادانہیں کرے گا ادر صاحب نصاب ہے تو پھر بھی نایاک ہوجائے گا۔ اس لیے اللہ تعالی فرماتے ہیں:

﴿ حُنْ مِنْ اَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَ تُزَكِّيْهِمْ بِهَا ﴾ (التوبة:١٠٣) "اے میرے محبوب! ان کے مالول سے زکوۃ وصول کر لیجئے ان کو پاک کرنے کے لیے اور سخراکرنے کے لیے ''

توزکوۃ اداکرنے سے مال پاک ہوجاتا ہے اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تعالی کی حفاظت میں آتا ہے کہ اللہ تعالی کی حفاظت میں آجاتا ہے۔ اور اگر زکوۃ نہدی جائے تو پھر پورا مال ناپاک ہوجاتا ہے چونکہ اللہ تعالی کا تھم نہیں پورا کیا گیا۔ تو جسم یاک ہو، کپڑے یاک ہوں اور مال یاک ہو۔

اور اگر مبھی کوئی تنگی کاوفت آ جائے تواللہ تعالیٰ کاشکر ادا کیا کریں اس سے دعا ئیں مانگا کریں ۔شکوے زبان پر نہ لایا کریں ۔

سنیاوردل کے کانوں سے سنیے حدیث پاک میں آتا ہے جو ہندہ دنیا میں تھوڑ ہے رزق پراللہ تعالی سے راضی سے ہوجائے گا،اللہ تعالی قیامت کے دن اس کے تھوڑ ہے عملوں پرراضی ہوجائے گا۔توبیقدرت کی تقلیم ہے۔اللہ تعالی فرماتے ہیں:

﴿ وَ مُعَلِّمُ اللّٰهِ مُعَلِّمُ اللّٰهِ مُعَلِّمُ اللّٰهِ الْرَفِنِ الرّفِنِ الرّفِنِ اللّٰهِ اللّٰهِ مُعَلِّمُ اللّٰهِ اللّٰہِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللللللّٰ الللللللّٰ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّ "جمنے رزق کوان کے درمیان تقسیم کیاہے"

سمی کوزیادہ دے کرآ زماتے ہیں کسی کوتھوڑ ادے کرآ زماتے ہیں۔اپنی طرف سے محنت سیجیے اس کے بعد جواللہ تعالی دے دیں اس پرشکر سیجیے۔ بے صبری کا مظاہرہ نہ کریں۔

#### فاقول کی قیمت بلخ کی بادشاہی:

ابراهیم بن ادهم میشد بن کے بادشاہ تھے، انہوں نے فقر کوا ختیار کرلیا، ایک دن بیٹے ہوئے فاقے کے فضائل بیان کرر ہے تھے۔ ایک ہوتا ہے کھانے کا مزہ اور ایک ہوتا ہے بھوک کا مزہ ، ہم لوگوں کو کھانے کے مزے کا قو پتہ ہے بھوک کے مزے کا تو پتہ ہے بھوک کے مزے کا پیٹ نہیں ہے۔ بھوک کے وقت میں آ دمی کے لطائف میں اتی ترقی ہوتی ہے کہ وہ اس کے اپنے وہم و گمان سے بھی بالا تر ہوتی ہے، اسقدر ترقی ہوتی ہے۔ کس نے کہا کہ بھوک بھی کوئی فضیلت والی چیز ہے جو آپ اس کے فضائل بیان کرر ہے ہیں۔ تو فرمایا کہ میاں تمہیں اس کے بارے میں کیا پتہ؟ ان فاقوں کی قیمت ہم سے پوچھوں فرمایا کہ میاں تہمیں اس کے بارے میں کیا پتہ؟ ان فاقوں کی قیمت ہم سے پوچھوں جنہوں نے بالح کی بادشاہی دے کر فاقوں کو خریدا ہے۔ تو اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ جا کیں تو اس کے اور گھرایا نہ کریں کیونکہ روایت میں آتا ہے کہ جس پرتین دن فاقد آئے اور وہ اس کو کسی پر ظاہر نہ کر سے تو اب اس کی بخشش اللہ رب العزت کے فاقد آئے اور وہ اس کو کسی پر ظاہر نہ کر سے تو اب اس کی بخشش اللہ رب العزت کے ذمے ہوجاتی ہے۔

مثال مجھے! ایک آ دمی کی بیٹی خوبصورت بھی نہ ہو ، تقلند بھی نہ ہو۔نہ اس کے پاس تعلیم ہے، نہ شکل ہے، نہ تقل ہے پھی نہیں ہے اورا لیک نو جوان اس سے نکاح کر لیے اور اس کو بڑا خوش رکھے تو سسر اپنے دل میں اس کا حسان مندر ہتا ہے کہ میری بیٹی اس قابل نہ تھی مگریہ کتنا عظیم انسان ہے، کتنا اچھا آ دمی ہے کہ اس نے میری

الله المنافية المنافي

بیٹی کوخوش رکھا ہوا ہے۔جس طرح دنیا میں بندہ احسان منداور ممنون ہوتا ہے بالکل اسی طرح جب اللہ رب العزت کسی کورزق کی تنگی دے دیتے ہیں اور پھر بھی وہ بندہ خوش ہوتا ہے، اللہ تعالی پھراس بندے کی قدر دانی فرمایا کرتے ہیں۔وہ بھی کہتے ہیں ہاں میرا بندہ میں نے جیسے بھی حالات بھیجے یہ جھے سے راضی رہا، یہ میراا چھا بندہ ہے۔ فاقے برشکر:

ہم لوگ تو فاقوں سے ڈرتے ہیں، کمزور جوہوئے کیکن ہمارے اسلاف تو بروی ہمتوں والے تھے۔ وہ تو ان تنکیوں سے نہیں ڈرتے تھے، وہ تو خوش ہوتے تھے۔ ابراهیم بن ادهم میلید بیٹے ہوئے تھاتوایک بزرگ ملنے کے لیے آئے۔انہوں نے ان سے یوچھاکہ بتائیں کیے گزارا چل رہاہے ؟انہوں نے کہا: بھی! جب مل جا تاہے تو شکرا دا کرتا ہوں ، جب نہیں ملتا تو صبر کرتا ہوں ۔ تو آپ مسکرائے اور مسکرا کرکہا کہ بیکام تو بلخ کے کتے بھی کرتے ہیں۔ان کوبھی مل جاتا ہے تو شکرا دا کرتے ہیں نہیں ملتا تو صبر کرتے ہیں۔ تو وہ بڑے حیران ہوئے، کہنے لگے کہ پھر آپ كاگزران كيے ہے؟ وہ كہنے لگے كہ جب ملتا ہے تو میں اللہ كے راستے میں اس كوخر ج کر دیتا ہوں اور جب نہیں ملتا تو میں اللہ کاشکرا دا کرتا ہوں ۔ ملتا ہے تو اللہ کے راستے میں تقسیم کر کے آخرت کا ذخیرہ بنا تاہوں اور جب نہیں ملتا تو اللہ کاشکرا دا کرتا ہوں کہ اللَّه ميرا كون ساعمل تحجّے بسندآیا كه تو نے فاقه میری طرف بھیج دیا، یہ چیز تو تو اینے پیاروں کو بھیجنا تھا۔میرا کون ساعمل تجھے پسندآ یا کہ تونے فاقہ میری طرف بھیج دیا۔ الله والوں کا تو پیرحال کہ فاقہ آئے تو شکر ادا کرتے ہیں اور ہمارا بیرحال کہ ملتاہے پھر بھی ناشکری کرتے ہیں۔اس معاملے کو بیجھنے کی ضرورت ہے۔

المستراث المسترات كالمسترات كالمستر

#### بحساب رزق:

حدیث یاک میں آتا ہے: نبی گاللی ایک تھرسے تیاری کی اور عید پڑھانے کے لیے جارہے ہیں۔آپ کی زوجہ محترمہ نے عرض کیا: اے اللہ کے محبوب ماللیا اللہ کے د بجے کہ ہم گھریں پالیں۔آپ اللیانے کہا کہ میرے پاس تو کھنہیں۔انہوں نے پھر کہا: اے اللہ محبوب ماللین ایس تو اس لیے ما نگ رہی ہوں کہ عید کا دن ہے اور مدینہ کی بیوائیں اور بنتیم ہمارے گھر آئیں گے اور آکر کچھ مانگیں گے تو کچھ نہ یکا تو ان کو انکار کیے کریں گے؟ فرمایا کہ میرے پاس تو کچھنہیں ہے۔اللہ کے محبوب اللہ اللہ تشریف لے گئے، جب واپس تشریف لائے تو کیاد کھتے ہیں کہ گھر کے اندر بہت کچھ يكا مواب \_ برك حيران يوجها كه بھئى كيسے يكا؟ انہوں نے عرض كيا: كه الله ك محبوب ماللينا جب آپ تشريف لے گئے تو بیچھے عثان غنی دلالليكا آئے اور انہوں نے اتنے اتنے اونٹ جو کھانے اور پینے کی اشیاسے لدے ہوئے تھے وہ آپ کی ہر ہر ہوی کو ہدیداور تخفہ دے دیئے۔ ماشاء اللہ۔ نبی طُلِینِ اللہ کا شکرا دا کیا۔اب دیکھیے کہ ضرورت ادھر ہے اور اللہ تعالی عثان غنی دلائیئر کے دل میں ڈال رہے ہیں کہ جاؤ اورمیرے محبوب کے گھر مدیہ پیش کرو۔ای طرح جب بندہ اللہ تعالیٰ کے دیتے ہوئے ير راضي موجاتا ہے تو اس كو جب بھي ضرورت پيش آتى ہے تواللہ تعالى كہيں نه كہيں سے اس كاسبب بناديتے ہيں:

﴿ وَ يَرْدُوْقَهُ مِّنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ ﴿ (الطلاق: ٣)
الله تعالی الیی طرف سے رزق دیتے ہیں جہاں سے اس کومگان بھی نہیں ہوتا
الله تعالی ایبا رزق دیتے ہیں ۔ تو طہارت کا پہلا درجہ کیاانسان بدن کو پاک
رکھے، کپڑوں کو پاک رکھے اور اینے مال کو پاک رکھے۔

#### تین کاموں کی وصیت:

اچھاایک بات ابھی ول میں آئی اس عاجز کی طرف سے اس کو ول کے کانوں سے سنیے، نفیحت مجھیے ۔ میکسی کے گئوں سے سنیے، نفیحت کے جھیے کہ میری بیس سالہ تضوف کی زندگی کا نچوڑ ہے کہ انسان ایک کام نہ کرے ، ایک کام کم کرے اورایک کام زیادہ کرے۔

..... پہلا کام جونہ کرے وہ ہے علم اور ارادے سے گناہ کرنا۔ یہ بھی نہ کرے۔ کیا کام نہ کرے؟ علم اور ارادے کے ساتھ گناہ کرنا ہی کام بھی نہ کرے ۔ بے دھیانی میں ہو جائے ، بلا ارادہ ہوجائے اللہ تعالی معاف کردیں گے۔

.....ایک کام کم کرے ، کھانا کھائے مگر جتنی بھوک ہواں سے کم کھائے ، اتنا نہ کھائے کہ پچنس کے ڈکارآئے۔

.....اورایک کام جو بہت زیادہ کرے، وہ ہےاللہ کا ذکر۔

مشائخ نے لکھا ہے کہ جوانسان علم اورارادے سے گناہ کرنا چھوڑ دیتا ہے اس کی روح سلامت ہوجاتی ہے۔ جو انسان کھانا کم کھانا شروع کر دیتا ہے اس کاجسم سلامت ہوجاتا ہے اور جوانسان اللہ کا ذکریا نبی ماللیڈ اپر درود شریف زیادہ جھیجنا شروع کر دیتا ہے اور جوانسان اللہ کا ذکریا نبی ماللہ کا دین سلامت ہوجاتا ہے

کردیتا ہے،اس کا دین سلامت ہوجا تا ہے۔ فتن سر سر میں میں تاریخ

یہ فتنوں کا دور ہے اور اس وقت دین کی فکر ہر بندے کو ہونی چاہئے۔قرب قیامت کی علامات میں سے ہے کہ نی سالٹی آئے نے فرمایا:تم دیکھو گے صبح ایک آ دمی اٹھے گا ایمان والا ہوگا اور جب رات آئے گی تو ایمان سے خالی ہوگا۔ ایسے ایسے فتنے ہوں گے۔اس لیےان فتنوں سے بچنے کے لیے آپ کثرت سے ذکر کیجھے۔ نبی مالٹی کم پردرود کثرت سے پڑھے۔جس نے مجمع اور شام ایک ایک سومر تبددرود شریف پڑھ لیا



وہ کشرت سے درود شریف پڑھنے والوں میں شامل ہوگیا۔اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:
﴿ وَاذْ کُرُوْ اللّٰهُ کَثِیرًا لَّعَلَّکُمْ تُغْلِحُوْن﴾ (الانفال: ۴۵)

''تم کشرت سے ذکر کروتا کہتم فلاح پاجاؤ''
تو کشرتِ ذکر کو فلاح کے ساتھ نتھی کردیا۔اس سے دین سلامت رہتا ہے،
انیان فتوں میں مبتلانہیں ہوتا اور انسان کو اللہ تعالیٰ فلاح عطاکرتے ہیں۔

# دوسرادرجه حواسِ خمسه کا پاک ہونا

تویہ پہلا درجہ تھاجہم کا پاک ہونا، کپڑوں کا پاک ہونا اور مال کا پاک ہونا۔ اس
کے بعد دوسرے درجے پر مشائخ نے کھاانسان کے حواس خمسہ کا پاک ہونا۔
کیا مطلب کہ آنکھ کا گنا ہوں سے پاک ہونا، زبان کا پاک ہونا، کا نوں کا پاک ہونا،
ہاتھوں کا پاک ہونا، ناک کا پاک ہونا۔جوحواسِ خمسہ کہلاتے ہیں ان کا گنا ہوں سے
پاک ہونا اور واقعی جو گناہ آج ہمارے ہیں اکثر و بیشتر وہ حواسِ خمسہ سے تعلق رکھنے
والے ہیں۔

ول سوز سے خالی ہے نگاہ پاک نہیں ہے پھر اس میں عجب کیا کہ تو بے باک نہیں ہے

اگرنظر پاک ہو، گناہوں کی ہوس ختم ہوجائے، زندگی کامزہ آجائے گا۔ زبان سے انسان غیبت، چغلی ، جھوٹ جھوڑ دے۔ اس قدر جھوٹ آج بولا جاتا ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر بات بدل کر کہہ دیتے ہیں اور اس کو برانہیں سیجھتے۔ مردوں میں بھی بہت زیادہ گرالٹد کی شان کہ عورتوں میں اس سے بھی زیادہ ہے۔ کوئی معمولی ہی بات ہوگی بس بدل کرکردیں گے۔ یہ بدل کر کرنا در حقیقت جھوٹ ہوتا ہے اور حدیثِ پاک کامفہوم ہے کہ بندہ جھوٹ بولتار ہتا ہے، بولتار ہتا ہے، حتی کہ اللہ تعالی فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ جھوٹوں کے دفتر میں اس کا نام شامل کر دو۔ تو زبان کو جھوٹ ہے، غیبت سے ، چغل خوری ہے، ان چیز وں سے بچالیجے۔ یہ زبان کا پاک ہونا ہے۔

کانوں کا پاک ہونا ہے کہ کانوں سے لا یعنی مت سنیں، غیبت مت سنیں، ساز آواز اور موسیقی مت سنیں ۔ یہ چیزیں کانوں کا گناہ ہیں ۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ''موسیقی کانوں کا زنا ہے''اورا کیک حدیث پاک میں آتا ہے:''جس طرح بارش کے آنے سے زمین میں گھاس اگ آتی ہے اسی طرح موسیقی کے سننے سے دل میں زنا کی خواہش جنم لیتی ہے''۔ تواپنے کانوں کو محفوظ سیجے اسی طرح اپنے ہاتھوں کو گناہوں سے محفوظ سیجے۔ تو یہ ہے حواس خمسہ کا یاک ہونا۔

حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب انسان کی موت کا وقت آتا ہے تو ملک الموت کئی فرشتوں کے ساتھ آتے ہیں اور وہ فرشتے آکر انسان کے اعضا کوسو تکھتے ہیں۔ یہ حدیث پاک کے الفاظ کا مفہوم ہے۔ جس جس عضو سے وہ گناہ کرتا ہوگا اس اس عضو سے ان کو بد ہو آئے گی۔ آتکھوں سے بد ہو، کا نوں سے بد ہو، منہ سے بد ہو، ہاتھوں سے بد ہو، دل وماغ سے بد ہو۔ جب انہیں انسان کے اعضا سے بد ہو آتی ہے تو وہ سمجھ لیتے ہیں کہ یہ ہمارے رب کی نافر مانی کرتا تھا۔ حدیث پاک میں ہے کہ وہ تختی کے ساتھ اس کی روح کو قبض کرتے ہیں۔ حدیث پاک میں ہے کہ جس عضو سے گناہ کریں گے اس عضو پرنجا ست ہوگی۔ یہ گناہ نجا ست کی مانند ہیں۔ اب بتا ہے:

﴿ إِذَ مَنَ الْمُهْرِ کُونَ دَجَسُ ﴾ (التوبة: ۲۸)

﴿ إِذْ مَنَ الْمُهْرِ کُونَ دَجَسُ ﴾ (التوبة: ۲۸)

مشرکوں کو جونجس کہا گیاتو کیاان کے ظاہر پرکوئی نجس چیزگی ہوتی ہے؟ نہیںان
کاعقیدہ اییا،ان کی سوچ ایسی کہ وہ اپنے رب کے ساتھ کسی کوشر یک کرتے ہیں۔
اللہ نے ان کی سوچ کو نا پاک کہہ کران کونجس قرار دے دیا۔ای طرح اگر ہم گناہ
کریں گے تو جس عضو سے گناہ کریں گے وہی عضو بد بو دار بن جائے گا۔اس لیے
حدیث پاک میں آتا ہے کہ قیامت کے دن جو گنا ہگار ہوں گے ان کے پوشیدہ اعضا
سے اتنی بری ہوا، اتنی گندی ہوا فارج ہوگی کہ اہلِ موقع جتنے بھی ہوں گے۔وہ سب
ناگواری کے ساتھ اس بندے کی طرف دیکھیں گے کہ کاش بیتو یہاں نہ ہی ہوتا۔تو
اینے اعضا کو گنا ہوں سے بچا لیجے بیاعضا پاک ہوجا کیں گے۔

# تيسرادرجه دل کا پاک ہونا)

طہارت کا تیسرادرجہ ہے انسان کا دل بری آرزؤں سے پاک ہوجائے، گناہ کی خواہشات ہوتی ہیں نابیدل کونا پاک خواہشات ہوتی ہیں نابیدل کونا پاک ہنادیتی ہیں۔ انسان کے دل ہیں گناہ کی خواہش نہ ہوکہ میں بیکرلوں، میں وہ کرلوں، خواہش نہ ہوکہ میں بیکرلوں، میں وہ کرلوں، خواہش ہی نہ ہو ۔ تو جب اس نے دل میں سے ایسی آرزؤں کونکال دیا تو کویا اس نے دل کو پاک کرلیا۔ پٹی آرزؤں کوہم بدل لیں اور دل کے رخ کو کھیک کرلیں۔ علامہ اقبال نے کہا ۔

تیری دعاسے قضا تو بدل نہیں سکتی گر ہے اس سے بیر مکن کہ تو بدل جائے تیری آرزو پوری میری دعا ہے کہ تیری آرزو بدل جائے میری دعا ہے کہ تیری آرزو بدل جائے

کاش ہماری آرزوئیں بدل جائیں۔آج ہم نے کیا آرزوئیں بنائی ہوئی ہیں، ہوئی ہیں، ہوئی ہیں، ہوئی ہیں، ہوئی ہیں، دنیا کی چیزیں، دنیا کادل پر راج ہے۔اپنے رب کی معرفت حاصل کرنے کو اپنی آرز و بنائے۔ دین پر زندگی گزارنے کو اپنی آرز و بنائے۔ دین پر زندگی گزارنے کو اپنی آرز و بنائے۔ دیل کی تمنا کیں ہیں اوران تمناؤں سے انسان اللہ رب العزت کے قریب ہوتا ہے۔ اوراس سے دل پاک ہوتا ہے۔ جب بری آرز و کیں نکل جا کیں گ تو پھراچھی تمنا کیں دل میں آ جا کیں گی۔

# دل كوياك كرف كامؤثر نسخه:

اوراچی تمنایی ہے کہ اللہ کی محبت دل میں آجائے ، میں نیک بن جاؤں اور جھے استقامت نصیب ہوجائے۔ یہ اللہ کی محبت جس دل میں آجاتی ہے اس بندے کی زندگی میں بہار آجاتی ہے۔ یہ محبت کشرت ذکر سے آتی ہے۔ اور ذکر کا بنیا دی مقصد بھی یہی ہوتا ہے۔ ذکر سے ذاکر کو فہ کورکی محبت نصیب ہوجاتی ہے۔ تو جتنا کشرت سے اللہ کا ذکر کریں گے اتی ہی زیادہ اللہ تعالی کی محبت دل میں آئے گی ۔ اس لیے جمیں کشرت سے ذکر کرنے کا تھم دیا تا کہ ہمارے دلوں میں اللہ تعالی کی محبت بڑھ حائے۔

# محبتِ اللي كوتمنا بنائين:

دل محبتِ اللی سے لبریز ہوجائے۔ جب دل میں محبت اللی ہوگ پھریہ دنیا کی چھوٹی موٹی چھریہ دنیا کی چھوٹی موٹا ہے۔ ہر حال چھوٹی موٹی چیزوں پر انسان غور ہی نہیں کرتا، اپنے رب پر راضی ہوتا ہے۔ ہر حال میں اپنے اللہ سے راضی ہوتا ہے۔ درد مندول سے نہ پوچھو کہ کہال بیٹھ گئے تیری محفل میں غنیمت ہے کہ جہال بیٹھ گئے ہے خوش دید سے ہم کو تکلف بھی نہیں خواہ ادھر بیٹھ گئے خواہ ادھر بیٹھ گئے

جب الله کی محبت مطلوب ہوتی ہے تو پھر کھانے کوتھوڑ املا ،سبزی ملی ، یہ ملاوہ ملا ،
یہ پچھ حیثیت نہیں رکھتا۔ مومن کی نظر میں یہ معمولی چیزیں بن جاتی ہیں۔ وہ اپنے رب
سے راضی ہوتے ہیں ، وہ اپنے اللہ سے راضی سے ہوتے ہیں ۔ تو اللہ رب العزت کی محبت کو دل میں بٹھا لیجیے۔ اس کو اللہ سے مانگلے ۔ محبتِ اللی وہ نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ کے محبوب بھی اللہ تعالیٰ سے مانگا کرتے تھے۔ اسکی عظمت دیکھیے کہ اللہ کے محبوب خود بھی اسکواللہ سے مانگا کرتے تھے۔ چنا نچے صدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی عالیہ اِسے دعا مانگی:

(اکلام قراتی آشنگ حیث کی ) (التر ندی ، رقم: ۲۳۱۲)

''اےاللہ! میں آپ ہے آپ کی محبت کا سوال کرتا ہوں''

رجمۃ للعالمین مجوب رب العالمین خود دامن پھیلاتے ہیں اور اپنے پروردگار
سے اس کی محبت کا سوال کرتے ہیں اکٹھ می آئی آسفَلُک حُبّک اے اللہ! میں آپ
سے آپ کی محبت ما نگا ہوں ، یہ بردی نعمت ہے۔ یہ اگر نصیب ہوجائے تو پھر عبادات
کا انداز ہی اور ہوجا تا ہے ، پھرزندگی کا انداز ہی اور ہوجا تا ہے۔ اور یہ جو تربیتی
اجتماع ہے۔ اس کا بنیادی مقصد بھی یہی ہے کہ دنیا کی محبت دل سے نکلے اور اللہ رب
العزت کی محبت دل میں ساجائے۔ پھر دیکھیے کہ زندگی کا مزہ کیا آتا ہے۔

الله تعالی آپ حضرات کوخوشیاں دے کہ چاروں طرف کفراور گناہ کی ظلمت ہے اور آپاوگ اپنے ایمان کو بچانے کی فکر میں گے ہوئے ہیں۔ سعادت مند ہیں آپ، خوش نصیب ہیں آپ کہ اللہ تعالی نے آپ کے دل میں بی فکر دے دی ہے، یہ کڑھن

الكانسة المستراك المسترك المسترك المسترك المسترك المسترك المستراك المستراك المسترك المسترك المسترك المسترك المس

دے دی ہے کہ ہم نے اپنے ایمان کو بچانا ہے ، ہم نے اپنے مولی کوراضی کرنا ہے۔ اپنے اللہ کی محبت مانگیے ، اس کی رضا مانگیے ۔

# ایک تکتے کی بات:

دیکھیے ایک نکتہ آپ کو سمجھا دوں ابھی دل میں آیا ہے۔ایک ہوتا ہے اللہ سے گناہوں کی معافی مانگنا، یہ بھی بڑی عظیم بات ہے اور ایک ہوتا ہے اللہ کی رضا مانگنا یہ اس سے بھی بردھی ہوئی بات ہے۔ بات سجھنے کی کوشش کیجیے گا۔ ایک ہوتا ہے اللہ تعالیٰ ے اپنے گناہوں کی بخشش مانگنااورا یک ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی رضا مانگنا۔ار بےنہیں و کھتے دنیامیں اگر کوئی آ قاکسی غلام سے ناراض ہوجاتا ہے تو اس غلام کے معافی ما تگنے پر بسااوقات وہ اس کی غلطی معاف کر دیتا ہے، مگر دل سے اس سے راضی نہیں ہوتا غلطی معاف کرویتا ہے، کہتا ہے ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں جانے ویتا ہو لکین دل سے راضی نہیں ہوتا۔ تو گنا ہوں کا بخشا جا نااور چیز ہے،غلطی معاف ہونااور چیز ہے۔اسلیے فقط گناہوں کی بخشش نہ مانگیے بلکہ اللہ تعالیٰ کی رضا مانگیے۔اے اللہ! ہم فقط گناہوں کی معافی نہیں مانگتے بلکہ ہم یہ مانگتے ہیں کہ آپ ہم عاجز مسکینوں سے راضی ہوجا کیں۔ ہم آپ کی رضا جا ہتے ہیں، آپ سے آپ کی محبت ما نگتے ہیں ۔ تو جبِ الله تعالیٰ کی محبت مانگیں گے تو پھر دیکھیں کہ الله تعالیٰ کی رحمت کیسے جوش میں آئے گی۔

### محبت اللي ميں جان سے گزرنے والے:

اس دنیامیں اللدرب العزت سے محبت کرنے والے کیسے کیسے گزرے؟ ان کے حال ت و وا تعامت پڑھتے ہیں جمران ہوجاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے کیسے کیسے محبت

GEARCARICECTO CONTRACTOR AND ARCARACTOR AND ARCARACTOR ARCARACTOR AND ARCARACTOR ARCARAC

كرنے والے گزرے ہیں۔

ما لک بن دینار میشاند ایک عجیب ایک واقعه سناتے ہیں ۔ فرماتے ہیں کہ گرمیوں کا موسم تھا چلچلاتی دھوپ تھی دوپہر کا وقت تھا۔ حتی کہ پرندے بھی درختوں کے پتول کے سائے میں جا کر بیٹھ گئے تھے،انسان اپنے گھروں میں تشہر گئے تھے، جانور بھی نظر نہیں آتے تھے، پرندے اڑتے نظرنہیں آتے تھے، اتنی سخت گرمی کا عالم تھا۔ فرماتے ہیں: میں نے ایک نو جوان کو دیکھا، وہ دونوں یا وُں سے معذور تھا، وہ دونوں ٹا گلوں سے معذور تھا، وہ تپتی وحوب میں اپنے دونوں ہاتھ زمین پر رکھے ہوئے آگے آگے کھیک رہاتھا۔فرماتے ہیں: جب وہ میرے قریب آیااور میں نے اس نوجوان کو د یکھا،اس کا شگفتہ چیرہ تھا مگر دونوں یا وَں سے معذور تھا ادر گرم زمین پر دونوں ہاتھ رکھ آ گے آ گے گھسٹ رہاتھا، کینے میں شرابورتھا، میں نے اسے سلام کیا اور پوچھا کہ کہاں جارہے ہو؟ کہنے لگا کہ میں اللہ کے گھر کے دیدار کے لیے جار ہا ہوں۔میں نے یو چھا کہ کہاں سے چلے؟ کہنے لگا کہ میں فلاں ملک سے چلا ہوں۔ میں نے یو چھا كەكتنادىت لگا؟ كىنے لگا كەمجھےا بے گھرے چلے ہوئے دوسال ہو گئے ہیں۔ میں دو سال سے اپنے ہاتھوں سے گھٹ گھٹ کر اپنے مالک کے گھر کی طرف جار ہا ہوں۔ میں نے کہا کہتم تھوڑی دریآ رام کیوں نہیں کر لیتے ؟ کہنے لگا مالک بن ینار! میں تمہیں عقلمند سمجھتا تھا گرتم نے کہا کہ آ رام کرلو، ارے! جس کوائیے محبوب کو اضی کرنے کی فکر لگی ہوئی ہوتو وہ کیے آرام سے بیٹھ سکتا ہے؟ اورتم تو پاؤں سے چل كر جاسكتے ہواور مجھے تو گھٹ گھٹ كر جانا ہے، ميرے پاس وقت تھوڑا ہے، اس لي ميں اپنے وقت كو ضائع نہيں كرنا جا ہتا۔ مالك بن وينار رواللہ فرماتے ہيں: یں نے اسے کہا کہ اے نوجوان! اگرتم جاناہی جا ہے ہوتو کیو ل نہیں سواری کا

بندوبست کر لیتے آرام کے ساتھ پہنچ جاؤ گے ۔ کہنے لگے: اس نے میرےاویرایک عجیب اچٹتی ہوئی نظر ڈالی اور پھر کہا: ما لک بن دینار! میں تمہیں عقلمند سمجھتا تھا،اب پیتہ چلا كه آب عقل سے بالكل خالى بيں ميں نے يو چھا: نو جوان ! وه كيسے؟ كہنے لگا: جب کوئی غلام اپنے آقا کو ناراض کر بیٹے اور پھراس کو منانے کیلئے چلے تو بتاؤوہ سواریوں پرسوار ہوکر جایا کرتاہے یا پیدل چل کر جایا کرتا ہے۔اس کی بات س کرمیں حیران ہوا، چنانچہ وہ اسی طرح کھٹتا کھٹتا میری نگاہوں سے اوجھل ہوگیا۔فر ماتے ہیں میں کافی درسوچار ہا کہاس بچے کے ول میں اللہ نے کیسی این محبت ڈال دی۔ فرماتے ہیں اللہ کی شان مجھے اسی سال حج پر جانے کا موقع نصیب ہو گیا۔ می*ں* منی کے میدان میں تھااور میں شیطانو س کو کنگریاں مار کر فارغ ہوا۔ میں نے ر یکھا کہ ایک جگہ لوگوں کا برا مجمع لگا ہوا ہے۔ میں نے لوگوں سے یو چھا کہ کیا معاملہ ہے، کہنے گئے کہ یہاں پرایک نوجوان ہے اللہ کی محبت میں عجیب وغریب باتیں کر رہاہے اور ہم سب اس کی باتیں سن رہے ہیں۔ فرماتے ہیں میں مجمع کوچیر کرآگے برها، میں نے دیکھا، وہی نو جوان احرام باندھے ہوئے زمین پر بیٹھا ہواہے، آسان ک طرف دیکھ کراللہ رب العزت ہے محبت کی با تیں کرر ہاہے۔وہ یہ کہدر ہاتھامیرے مولی! تیری توفیق سے میں ہاتھوں کے بل کھٹ تا کھٹتا تیرے گھر پہنچا،اللہ! تونے مجھے طواف کی بھی توفیق دی میرے مولی اتو نے مجھے عرفات کے میدان میں بھی دعا تیں مانگئے کی توفیق دی تونے مجھے مزدلفہ کا وقوف بھی عطا کیا۔اللہ! میں نے شیطان کو کنگریاں مار کراپنی بیزاری کا بھی اعلان کر دیااور میرے مولی !اب قربانی کاوقت ہے، پیسار نے نی لوگ ہیں ، بیرا پنے اپنے جانور قربان کررہے ہیں ،گمراللہ! تو جانتا ہے میں فقیرآ دی ہوں ،میرےجسم پر کپڑوں کے سوا چھنہیں ،میرے یاس تو

میری جان ہے، کتنا چھاہو، اس قربانی کے بدلے تو میری جان کو قبول کرلے۔ فرماتے ہیں کہ بیالفاظ اس نے کہا ورکلمہ پڑھاا وراس کی جان جانِ آفرین کے سپر و ہوگئی ۔ یہ ہوتے ہیں اللہ رب العزت سے محبت کرنے والے جواپنی جان اپنے پروردگار کے نام پر قربان کردیا کرتے ہیں۔اللہ رب العزت ہمیں بھی الی محبت عطافر مائے اور ہمیں بھی اپنے پندیدہ بندوں میں شامل فرماوے۔

وَ اخِرُدَعُونَا آنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعُلَمِين





بیان: محبوب العلما والصلحا، زبدة السالکین سراج العارفین حفرت مولانا پیرد والفقارا حرنقشبندی مجد دی دامت بر کاتهم تاریخ: 300 نومبر 2007ء مقام: جامع مسجد زینب معهد الفقیر الاسلامی جھنگ

مقام: " جان متجدنه بنب معبدالفقير الاسلام جهفا موقع: خطبه جمعة السبارك



# ایک مینارهٔ نورشخصیت

أَلْحَمْدُ لِلّهِ وَكَفَىٰ وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِةِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ أَمَّا بَعْدُ: فَأَعُوذُ بِاللّهِ مِنَ الشَّيْطِنِ الرَّجِيْمِ 0بِسُمِ اللّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ 0 هُإِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّهِ أَتْفَاكُمْ ﴿ (الْجَرَاتِ:١٠) و قال رسول الله مَلَيْكِلَهُ:

((اَلْمُسُلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَكِمٌ))(سَن اَلَ: رَمُ ١٩١٠) سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ ٥ وَسَلاَمُ عَلَى الْمُرْسَلِينَ ٥ وَالْحَمْدُ لِلّهِ رَبِّ الْعَلَمِيْنَ ٥

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ سَيِّدِنا مُحَمَّدٍ وَ عَلَىٰ آلِ سَيِّدِنا مُحَمَّدٍ وَبَارِكُ وَسَلِّمْ

### بِمثال شخصیت:

نى عليه السلام نے ارشاد فرمايا:

(﴿ اَلْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَكِمٌ ﴾ (سنن نسائی، رقم ۱۹۹۰) "مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان سلامتی میں رہیں''

جودوسروں کودکھ نہ دے، تکلیف نہ پہنچائے، جواللہ کے بندوں کے لیے وبال جان بن کرنہ رہے۔آج ایک ایک شخصیت کی مثال آپ کے سامنے پیش کی جائے گی جس کواللہ رہ العزت نے علم کی بیاس تھی ، پوری زندگ انہوں نے طالب علم بن کرگز اری اور ان کے اخلاق کی ایک بڑی نمایاں خوبی میتھی کہوہ کی کودکھ نہیں دیتے تھے۔

خاندانی پس منظر:

چنانچہ حیران شہر میں ایک ترکی تا جرکا باغ تھا،جس میں سیب لگے ہوئے تھے، ا نار تھے، انگور تھے۔ بیرتا جراللہ کے فضل سے خوب مالدار بھی تھا، دین دار بھی تھا۔ اس کوالٹد نے ایک جا ندی بیٹی عطا کی جو نیک بھی تھی اورا پی شکل صورت میں رھک قمر بھی تھی۔اس کےحسن و جمال کی عورتیں ایک دوسرے کومثال دیا کرتی تھیں۔ تا جر اس سوچ میں بڑا ہوا تھا کہ میں اپنی بیٹی کا نکاح کس ہے کروں؟ بڑے بڑے امرانے اس کے لیےایے بیٹوں کے رشتے بھیج کیکن اس تاجر کا دل مطمئن نہیں ہوتا تھا۔ ابھی یہ فیصلنہیں کریایا تھا،ایک دن دل میں خیال آیا، کیوں نہ میں جا کراینے باغ کی سیر كرآؤں! بيا پنا باغ د كھنے كے ليے كيا۔اس دوران اس كو پياس كلى ،اس نے باغ كِ تَكُران كواپنے ياس بلايا اور كہا كەتم ميرے ليے انار كا جوس لے كرآ وَ! وہ گيا اور ا یک خوبصورت ساانار تو ڑ کے لے آیا۔ جب اس نے اس کا شربت پیا تو وہ انتہا کی کڑوا تھا۔اس نے اس کونصیحت کی کہتم چوہیں گھنٹے باغ میں رہتے ہوتمہیں ابھی تک ا تنا بھی پہتنہیں چلا کہ کس درخت کے پھل میٹھے ہیں اور کس کے کھٹے ہیں۔اس براس نوکرنے جواب دیا کہ جناب! آپ نے مجھے اس باغ کی مگرانی کے لیے رکھاہے، باغ کے پیل کھانے کے لیے تونہیں رکھا۔ مجھے جتنے سال بھی یہاں گزرے میں نے آج تک باغ کے کسی کھل کونہیں چکھا۔ یہ بات اس تاجر کے دل کولگ گئ کہ اس مخف کے دل میں اتنا تقویٰ! اُتنا خوف خدا!اس قدر امانت کا لحاظ! کہ اس نے ایتے سالوں میں انار کو چکھا تک نہیں۔ ایبا آدمی بندوں کی خدمت کے لیے نہیں ہونا حاہیے، الله تعالیٰ کی خدمت کے لیے مخصوص ہوجانا جاہیے۔ چنانچہ اس نے اس سے کہا کہتم یہاں سے بوریا بسترسمیٹواورمیرے ساتھ چلو۔میرے گھر میں جا کررہوا در سارا دن الله کی عیادت کرو۔ اس تقوی کی وجہ سے اس خادم کے دن بدل گئے ، اب وہ سارا دن عبادت میں بھی گزار تا اور اسے نخواہ بھی ملتی۔ ایک دن بیتا جراپ اس خادم کے ساتھ بیٹھا تبادلہ خیالات کر رہا تھا ، اس دور ان اس نے کہا کہ آج کل میں بہت پریشان ہوں ، میری بیٹی کے دشتے بہت جگہوں سے آ رہے ہیں ، میں فیصلہ نہیں کر پارہا کہ میں کہاں رشتہ کروں؟ اس نے اس کو جواب دیا کہ دیکھیے! یہود کے بارے میں بیمشہور ہے کہ وہ مال کے پرستار ہیں جبکہ مال کے پرستار ہیں ، نصاری کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ جمال کے پرستار ہیں جبکہ مال کے پرستار ہیں اور جمال کو مقدم نہیں کیا بلکہ اعمال کو مقدم کیا اور بیفر مایا کہ مارے نبی گاؤی ہے ۔ اللہ انتخاب کے شرات : ۱۰)

رُانِ الْدُمُ مُدَّمِ عِنْدُ اللَّهِ الْتَعَا كَمْ ﴿ (الْجَرَاتُ:١٠) ''اللَّهُ كَنْرُدُ مِكَ تُووهُ مُعظَم ہے جومتی ہے'' ''الله کے زد میک ورد معظم ہے جومتی ہے''

لہذا کوئی نیک رشتہ اگر آپ کو ملے تو نبی علیہ السلام کی تعلیمات پر آپ عمل کر لیس ۔ تا جر کے دل کو یہ بات اچھی گئی، اس نے جا کراپئی بیوی کو یہ بات بتائی تو دونوں نے اس نقط نظر سے رشتوں کو دیکھنا شروع کر دیا کہ نیک کون ہے؟ چنا نچہ بیوی نے کہا:
پھر یہی ہمارا جو باغ کا خادم ہے، نیکی میں تو اس جیسا نو جوان ہمیں مل ہی نہیں سکتا،
کیوں نہ ہم بیٹی کا رشتہ اس سے کر دیں؟ بالآ خر اس ترکی تا جرنے اپنی اس نیک صورت، نیک سیرت بیٹی کا نکاح اس خادم کے ساتھ کر دیا۔ اس کا نام تھا مبارک۔ مبارک کی شادی ہوگئی۔

# حضرت عبدالله بن مبارك ومثليه كي بيدائش:

اب خاوند بھی نیک اور بیوی بھی نیک، اللّدرب العزت نے انہیں ایک بیٹا عطاً کیا جس کا نام انہوں عبداللّد رکھا۔ چونکہ بیٹا عطا کیا جس کا نام انہوں عبداللّد رکھا۔ چونکہ بیٹام اللّدرب العزت کو بہت پسند ہے۔ بیہ اسلام کے بہت روش دور کا واقعہ ہے جسے تابعین کا دور کہتے ہیں۔ قرون فکھتہ مشہود کھا بالْخیر تین دورا پسے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے جس میں خیر کے غالب ہونے کی خود گواہی عطافر مائی ،فر مایا:

(رَخَيْدُ الْقُرُونِ قَرْنِي ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُونَهُمْ ثَمَّ الَّذِيْنَ يَلُونَهُمْ)) (مندالبر ار،رق:٨٠٨)

''سب سے بہتر میراز مانہ ہے، پھراسے کے بعد والا اور پھراس کے بعد والا'' چٹانچہ میہ بچہ 118 ہجری میں پیدا ہوا۔اس کی پیدائش کے پچھ عرصہ کے بعد ترکی تا جرفوت ہو گیا۔ چونکہ اس کی ایک بیٹی تھی لہٰذا اس کی پوری کی پوری جو وراثت تھی، اس کاحق داروہی بنی۔مبارک کے ہاتھ میں وہ سارا مال ودولت آگیا۔

# بچین اور جوانی:

انہوں نے اپنے بچے کی اچھی تربیت کرنے کی کوشش کی گربچے جب نازونعت میں پلتے ہیں تو خفلت تو آئی جاتی ہے، ہولعب میں دل لگتا ہے۔ چنانچے عبداللہ بھی اسی لائن میں چل لکلا۔ اس کا کام سارا دن نو جوانوں کے ساتھ کھیلنا، با تیں کرنا، دن رات اسی کام میں گےر ہنا۔ ماں باپ کا دل تر پتا کہ ہمارا بچہ نیک بنے ،لیکن جوانی دیوانی ہوتی ہے۔ کئی مرتبہ بندے کو جب اپنی زندگی کی قدرو قیمت کا احساس ہوتا ہے تو یہ آدھی سے زیادہ گزر چکی ہوتی ہے، عبداللہ بھی انہی لوگوں میں تھا۔ مال باپ کی دعاؤں کے باوجود، نیا ہوجود، نیا ہوجود، نیا ہوجود کی موقت لگا رہتا۔ ماں باپ کی دعائیں کرتے اللہ کے حضور ما تکتے ،گر ماں باپ کی دعائیں رائیگاں دہتا۔ ماں باپ دعائیں کرتے اللہ کے حضور ما تکتے ،گر ماں باپ کی دعائیں رائیگاں خبیں جاتی ۔ عین عالم جوانی میں ایک دن عبداللہ نے خواب میں دیکھا کہ کوئی کہنے دالا کہدر باہے:

﴿ اللَّهِ يَأْنِ لِلَّذِينَ المَنُوا آنُ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِ كُرِ اللَّهِ وَ مَا نَزَلَ مِنَ الْحَقّ ﴾ (الحديد:١٧٠)

المارية الماري

''کیاایمان والوں کے لیے ابھی وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کی یاد سے ڈرجائیں۔''

یعنی وہ گناہوں سے بازآ جائیں۔آنکھ کھلی تو دل کی حالت بدل گئی تھی۔سوچا میں کب تک اپنے اللہ کی نافر مانی کروں گا، میں کب تک اپنے مالک کی نعمتوں کی ناشکری کرتا پھروں گا۔ چنانچے دل میں تجی تو بہ کی نیت کرلی مگر اپنے والدین کواس سے آگاہیں کیا۔

# علم کے لیے سفر:

جب باپ نے دیکھا کہ بدلے بدلے میرے سرکار نظر آتے ہیں تو اس نے

ہیٹے سے کہا کہ بیٹا اب آپ پھر تجارت کرلو۔اس کے والد نے پچاس ہزار درہم اپنے

ہیٹے کو تجارت کیلیے دیے۔ بیٹے نے پچاس ہزار درہم لیے اورعلم حاصل کرنے کی نیت

سے اپنے گھرسے چل پڑا۔ چنا نچے مختلف اسا تذہ کی خدمت میں یہ سفر کر کے پہنچا ،علم
حاصل کیا، جب زاوِراہ ختم ہوگیا تو یہ واپس گھر لوٹا۔ باپ نے پوچھا بیٹے تم نے کیسی

تجارت کی؟ جواب دیا کہ ایس تجارت جو دنیا میں بھی فائدہ دیت ہے اور آخرت میں

بھی فائدہ دیتی ہے۔الی تجارت جو

﴿ تُنْجِيكُمْ مِنْ عَلَابِ الِيُمِ ﴾ (مف:١٠) '' دردناكِ عذاب سے نجات ديتى ہے''

باپ نے پوچھا: بیٹا کون ی؟اس وقت راز کھلا کہ سارا مال علم حاصل کرنے میں لگا دیا۔باپ کو یقین نہیں آر ہاتھا کہ میرا بیٹا میرے سامنے سے بات کہدر ہاہے۔اس کا تو خواب بورا ہوگیا۔اس نے بیس ہزار درجم اور دے دیے۔

عبداللہ بن مبارک رکھیائیہ پھر چلے اور انہوں نے وہ بیس ہزار درہم بھی علم کی طلب میں خرچ کر دیے۔اتنا سفر کیا کہ شام ،مصر، ایران ،حجاز اور یمن ان علاقوں کا کر کنایاں عالم ایسانہیں تھا جس سے انہوں نے علم حاصل نہ کیا ہو۔ان کے حالات

زندگی میں لکھا ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی میں چار ہزاراسا تذہ سے علم حاصل کیا۔ چتانچہامام احمد بن حنبل میں ایک فرمایا کرتے تھے کہ اپنے زمانے میں علم کے حصول کے لیے سفر کرنے والاعبداللہ سے زیادہ اعلیٰ انسان کوئی نہیں تھا۔ طلب علم میں اس قدرانہوں نے کوشش کی۔

#### اساتذهٔ کرام:

وہ زمانہ تو تھا ہی فقہا اور محدثین کا۔ جوان کے نمایاں استاد سے وہ امام اعظم ابوصنیفہ رئے اللہ سے۔ ان کی صحبت میں رہ کرانہوں نے دین میں تفقہ حاصل کیا ، فقیہ وقت بن گئے۔ چنا نچہ اکثر وقت ان کے پاس گزارا کرتے ہے۔ یہ وہ زمانہ تھا جب امام اعظم میں نئے نے اصول فقہ مرتب کیے اور ان کی مجلس میں جالیس ایسے حضرات سے جو بوے محدث ہے ، فقیہ ہے ، اور وہ ان کے ساتھ رہ کرمسائل کا استنباط کیا کرتے ہے ۔ امام ابو یوسف رئے اللہ ، امام محمد میں اللہ ، امام خد میں اللہ عمل میں جالیس حضرات میں سے ایک عبد اللہ ابن مبارک رہے اللہ بھی ہے۔

چنانچاپناواقعہ خود بیان کرتے ہیں کہ ہیں ایک مرتبہ کوفہ سے شام کی طرف سفر کر کے گیا تو امام اوزاعی ہوئیہ سے میری ملاقات ہوگی۔انہوں نے جھے سے پوچھا: اے خراسانی! یہ کوفہ میں کون عالم ہے جس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ بید میں بی کہا جاتا ہے کہ بید میں اپنی رائے کو واخل کرتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ میں نے ان کی بات کوس لیا اور امام اعظم میں نے ان کو مطالع کے لیے وہ کتاب الرهن میرے پاس تھی، میں نے ان کو مطالع کے لیے وہ کتاب وے دی۔ چندون کے مطالع کے بعد جھے کہنے لگے: اے خراسانی! یہ س عالم کی کتاب ہے؟ اگر تجھے موقعہ ملے ان کے قدموں میں جگہ بنا اور ان کے علم کو حاصل کرنے میں زندگی خرچ کردے۔اس وقت میں نے ان کو بتایا کہ یہی بزرگ حاصل کرنے میں زندگی خرچ کردے۔اس وقت میں نے ان کو بتایا کہ یہی بزرگ

الديمارة فرانسيت المسترعة المس

ا ما ماعظم ابوحنیفه بیشالله میں ۔

# مشرق ومغرب کے عالم:

چنانچے سفیان توری میں گھالیہ ، حضرت عبداللہ بن مبارک میں اللہ کو مشرق اور مغرب کا عالم کہا کرتے تھے۔ ان کے سامنے ایک مرتبہ کسی نے ان کو عالم مشرق کہہ دیا کہ مشرق کا عالم کہوا جب انہوں مشرق کا عالم کہوا جب انہوں مشرق کا عالم کہوا جب انہوں نے یوں علم حاصل کرنے میں اپنی محنت کھپا دی تو اللہ رب العزت نے انہیں بہت علم عطا کیا۔ جیسے آتھنے پانی میں ڈال دیا جائے تو کسے پانی کو چوس لیتا ہے ، اس کی نس نس میں پانی ساجا تا ہے ، عبداللہ بن مبارک میں اللہ کہی حالت تھی۔ جہاں جاتے میں بانی ساوت آیا کہ لوگوں نے عبداللہ بن مبارک میں اللہ کرتے تھے۔ ایک ایسا وقت آیا کہ لوگوں نے عبداللہ بن مبارک میں اللہ کے بندوں عبداللہ بن مبارک میں الوگ کا درس دیا کریں۔ پھر تو اللہ کے بندوں کا ایسار جوع ہوا، ہزاروں لوگ ان کے پاس علم حاصل کرنے کے لیے آتے تھے۔

اس زمانے میں بیساؤنڈسٹم تو ہوتے نہیں تھے۔ جب بیصدیث کی تلاوت کرتے تو اس کوس کر دوسر بےلوگ آگے لوگوں کوسناتے تھے، جیسے مکمر ہوتے ہیں۔ ایک مرتبدان کی مجلسِ حدیث میں ان حدیث سنانے والوں کی تعدادگئی گئی تو وہ بارہ سو نکلی ۔ اب جس مجمعے میں بارہ سومکمر ہوں وہ مجمعہ کتنا بڑا ہوگا۔ ایک مرتبدان کے مجمعے میں دواتوں کی تعدادگئی گئی۔ اس زمانے میں لوگ حدیث پاک کوتلم دوات سے لکھا کرتے تھے۔ کرتے تھے اورایک دوات سے گئی گوگ اپنی تھم سیاہی کے ساتھ لگایا کرتے تھے۔ تو ان کی محفل میں چالیس ہزار دواتیں تھیں۔ اب جب دواتیں چالیس ہزار ہوں تو مجمع کتنا ہوگا۔

#### دلول كابادشاه:

چنانچہا یک مرتبہ بیشہرر فاع تشریف لے گئے۔ پوراشہران کی علمی شہرت کو س کر

الدينارا (الفيت على الدينارا (الفيت الله ينارا والفيت الله ينارا والفيت الله ينارا والفيت

ان سے حدیث سننے کے لیے شہرسے باہرنگل آیا۔ تو اس وقت ہارون رشید کی ایک لونڈی خادمہ وہ اس منظر کود کی رہیں تھی، اس نے اس منظر کود کی رکہا: ''ہارون الرشید تو لوگوں کے دلوں کا بادشاہ ہے۔ ہارون رشید کی خاطر تو لوگوں کے جارون رشید کی خاطر تو لوگوں کو ایش کے لیے علم لوگوں کی خاطر تو لوگوں کو اکٹھا کرنے کے لیے پولیس آتی ہے اور اس شخص کے لیے علم لوگوں کے دلوں کو سینج کے اکٹھا کر دیتا ہے۔'' چنا نچے علمائے وقت ان کا بردا اکرام کیا کرتے سے حقے حتیٰ کہ امام مالک میں ایک میں ہیں جب یہ جاتے تو امام مالک میں ایک میں ایک

# (اخلاق وصفات

اللّٰدرب العزت نے ان کو چند صفات سے نوازا تھا۔طلبا کو چاہیے کہ وہ ان صفات کو ذرا توجہ سے سنیں اوراپنے اندران کو پیدا کرنے کی کوشش کریں۔

# دوسرون كاول خوش كرنا:

علم ایک ایسی پیاس ہے جوزندگی بحربھی نہیں بجھتی علم ایک ایساروگ ہے جس کا علاج علم کی طلب کے سوا دوسرا کوئی ہے ہی نہیں۔ ایک نشہ ہے یہ بندے کو جب لگ جاتا ہے تو پھراس کے اندروحدت مطلب آ جاتی ہے۔ وہ ہر طرف سے ہٹ کٹ کے علم کی طلب میں اپناوفت گزارتا ہے۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے ان کو تفقہ فی الدین علم کی طلب میں اپناوفت گزارتا ہے۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے ان کو تفقہ فی الدین عطافر مایا مگران کے اخلاق کی ایک بڑی صفت یہ تھی کہ لوگوں کا دل خوش کیا کرتے تھے، کسی کا دل نہیں دکھاتے تھے۔ پچھ مثالین من لیجے:

آ گئے۔ کہنے گئے ۔ میں ایک یتیم بجی ہوں گھر میں کوئی مردنہیں جو کما کر لے آئے اور میں اپنی والدہ کے ساتھ رہتی ہوں اور کئی کئی دن ہمارے فاقے میں گز رجاتے ہیں ، آج یا نچوال دن ہے فاقے کا ، میں اس پرندے کواٹھا کے لے جار ہی ہوں ، اس کا گوشت پکا کے کھائیں گے، کم از کم اپنا فاقہ تو ختم کریں گے۔ بین کرعبداللہ بن مبارک عظیم کا دل تڑپ اٹھا۔ اپنے غلام سے بوچھا کہ بتا ؟! یہاں سے ہمیں گھر واپس جانے کے لیے کتنے خریجے کی ضرورت ہے۔اس نے کہا: بیس درهم ۔ فرمایا کہ ہیں درہم اپنے پاس رکھ لواور باقی جتنا پییا ہے اس بچی کو دے دو۔اس نے کہا: جی آپ نے توج کاارادہ کیا تھا۔فر مایا:اس حاجت مند بچی کی ضرورت کو پورا کرنامیر ہے اللہ کے نزدیک حج کرنے سے زیادہ افضل ہے۔ چنانچہ و ہیں سے واپس آ گئے۔ 🖈 .....ج پر جائے تھے کیونکہ امیر باپ کے بیٹے تھے۔اللہ نے بچپن سے ان کو مال و دولت کی فراوانی دی تھی۔سونے کی چچ منہ میں لے کرپیدا ہوئے تھے۔تو اس ز مانے میں لوگ ان کے پاس آتے جی میرے پاس پیسے ہیں آپ سفر میں ان کوامانت رکھ لیں۔ تو بیسب کے پیسے لے کرا یک گھی میں ڈال دیتے الگ الگ مقدار اور نام لکھ دیتے اورسفر میں جب وہ خرچ کے لیے ما تگتے تو ان کوخرچ کے لیے دیتے رہتے۔ جب یو چھتے جی ہارے کچھ یسے باقی ہیں تو کہتے :ابھی بہت یسے ہیں،آپ خرچ کریں۔لوگ خوب دل کھول کر بیساخرج کرتے اور جب حج کے بعدلوگ آتے کہ جی ہمارا اگر کوئی پیسا بچاہے تو بتا دیجیے۔ تو جتنے پیسے انہوں نے جمع کروائے تھے وہ سارے پیسےان کو واپس لٹا دیتے اور کہتے کہ آپ کے سفرخرچ کا سارا خرچ میں نے ا ٹھالیا۔لوگ کہتے کہ جی آپ نے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ تو فرماتے کہ اگر میں پہلے بتا دیتا تو آپ خرج ہی نہ کرتے ۔اس کو کہتے ہیں دین کی سمجھ۔تو اس طرح بیا پنا مال اللہ کے بندوں پرخرچ کرتے تھے۔ الكه جارة الوشحيت الإ 🖈 .....دوسروں کا دل خوش کرنے کی ان کواتنی فکر ہوا کرتی تھی کہ ایک مرتبہ ایک آ دمی ان کے پاس آیا،اس کے او پرسات سودرہم کا قرضہ تھا۔اس نے کہا کہ جی میں سات سو درہم کا مقروض ہوں مجھے کچھ دے دیجیے۔انہوں سات ہزار درہم کی حیث بنا کر اینے خادم کی طرف بھیج ویا۔اس نے خادم کو جاکر حیث بھی دکھائی کہ جی مجھے رقم دے دیجیے۔خادم نے پوچھا کہ کتنا قرضہ ہے؟ اس نے کہا کہ سات سودینار۔ بھئ ادھر تو سات ہزار لکھا ہوا ہے، فنطی تو نہیں ہوگئ میں ذرا جا کر پوچھلوں۔ خادم ان سے یو چینے کے لیے آیا کہ جی کہیں غلطی سے تو سات ہزار نہیں لکھا۔ انہوں نے وہ چیٹ لے لی اور دوسری حیث چودہ ہزار کی بنا دی کہ جاؤاسے بیددے دو۔اس نے پیسے تو دے دیے کیکن بڑا حیران کہاس اللہ کے بندے نے کیا کیا؟ جب وہ نو جوان چلا گیا جس نے قرض لیا تھا تو اس نے عبد اللہ بن مبارک میشانہ ہے آ کر یو چھا کہ سات سو کی جگہ سات ہزار کیوں لکھا؟ انہوں نے کہا: اس لیے کہ میں ان کے دل کوخوش کرنا جا ہتا تھا۔ پھر کاٹ کر چودہ ہزار کیوں لکھا؟ اس لیے کہتم نے اسے بتادیا تھا۔اب سات ہزار دینے سے اس کا دل خوش نہ ہوتا میں نے اس کو چودہ ہزار لکھ دیا۔اس نے یو چھا كه آخراس كى وجه كيا ہے؟ تو انہوں نبي علينا إلله كى حديث سنائى كه الله پيارے حبيب ماً لین اے فرمایا: کہ جو محض کسی مؤمن کے دل کوخوش کرتا ہے اللہ تعالی زندگی کے پچھلے

کیا ہم اپنے ماں باپ کا دل خوش کرتے ہیں؟ کیا ہم اپنے اسا تذہ کا دل خوش کرتے ہیں؟ کیا ہم اپنے ہواں کا چھوٹوں کا کرتے ہیں؟ اپنے ہروں کا چھوٹوں کا دل خوش کرتے ہیں؟ اپنے ہروں کا چھوٹوں کا دل خوش کرتے ہیں۔ اگر اس بارے میں سوچیں گے تو شرم سے ہمارا سر جھک جائے گا۔ اللہ کے بندوں کو دکھ دیتے پھرتے ہیں، اللہ کے بندوں کے وبال جان بنے پھرتے ہیں، اللہ کے بندوں کے وبال جان بنے پھرتے ہیں، اللہ کے بندوں کے وبال جان ہے پھرتے ہیں، اللہ کے بندوں کے وبال جان ہے پھرتے ہیں، اللہ کے بندوں کے وبال جان ہے کھرتے ہیں۔ ا

سب گناہوں کومعاف فرمادیتے ہیں۔

المنظافير ( المنطق المنظل المنطق المنظل المنطق ا

ایسے لفظ بول دیتے ہیں کہ دوسرے کا دل ٹو ٹا ہے اور ہمیں پروا ہی نہیں ہوتی ۔اسلام ہمیں کسی اور چیز کی تعلیم دیتا ہے۔

#### عبادت كاشوق:

عبادت کا تناشوق تھا کہ انہوں نے اپنے پورے سال کو تین حصوں میں تقسیم کیا ہوا تھا۔ سال کا پچھ حصہ حدیث پاک کے پڑھنے اور پڑھانے میں لگا دیتے تھے۔ سال کا ایک حصہ جج کے سفر میں لگا دیتے تھے، سال کا تیسرا حصہ بیاللہ کے راستے جہاد میں لگا دیا کرتے تھے۔ سفیان توری میں لگا دیا کرتے تھے۔ سفیان توری میں لگا دیا کرتے تھے کہ کاش میری پوری زندگی عبداللہ ابن مبارک میں ان کے اکاش میری پوری زندگی عبداللہ ابن مبارک میں اوری کے تین دن کے برابرہوجاتی۔ انہوں نے حدیث پاک میں اتنا کمال حاصل کیا کہ اکیس ہزار حدیث سی ان سے روایت ہوئی ہیں۔

انہوں نے کو فہ میں ایک چھوٹا سامکان لیا اور بس وہیں رہتے تھے۔ صرف نماز

کے لیے نکلتے اور پھراسی مکان میں آجاتے اورا تناروشی کا انظام بھی نہیں تھا۔ کسی نے

پوچھا کہ اسنے چھوٹے سے مکان میں رہ کرآپ کا دل نہیں گھبرا تا؟ تو جواب میں کہنے

گئے کہ سجان اللہ جوشخص ہروقت نبی علیہ السلام کی مجلس میں وقت گزارتا ہو بھلا اس

دل کیسے تنگ ہوسکتا ہے؟ لیعنی حدیث پاک پڑھنے اور یاد کرنے کو انہوں ان الفاظ

سے کہا کہ میں تو ہروقت نبی علیہ السلام کی مجلس میں وقت گزارتا ہوں۔ اب جس کے

دل میں حدیث پاک کی ایسی عظمت ہو، نبی علیہ السلام کے ساتھ ایسی محبت ہوتو اس کو

بھر باہر کی دنیا میں کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں رہتی۔ اسی لیے لوگوں نے انہیں امام

المسلمین اور امیر المؤمنین فی الحدیث کے الفاظ سے یاد کیا۔

#### طبيب حديث:

چنانچہ اسمالر جال کی کتب میں ،حدیث کے مختلف راویوں کے بارے میں اپنے

ا كل ينار او الحصيت كالمنظام المنظم ا

اپ تا ثرات بیان کے گئے۔ نقہانے اور تمام ناقدین نے ، محدثین نے عبداللہ بن مہارک میں استعال کے کہا سے الفاظ توامام بخاری میں مہارک میں استعال ہیں کے لیے الفاظ توامام بخاری میں کے لیے بھی استعال نہیں کے گئے۔ متفقہ طور پراللہ رب العزت نے ان کوحدیث میں میمقام عطا کیا تھا۔ چنا نچہ جب علما میں کوئی بات ہوتی تھی کہ فلاں حدیث کے بارے میں کیا سمجھتے ہو؟ لوگ کہتے تھے کہ طبیب حدیث عبداللہ بن مبارک میں اور چھو۔ جسے طبیب ہوتا ہے نا جو کھرے کھوٹے کو پہچانتا ہے، اصلی نقلی کو بہچانتا ہے، اصلی نقلی کو بہچانتا ہے، اور کے تھے۔ مشہور ہوگئے تھے۔

### اُمراہے ہے نیازی:

اپ وقت کے جوامرا تھان سے بڑا بے نیازی کاسلوک کرتے تھے۔ وقت کے حاکموں کے درواز سے بہر ہوائے تھے۔ فرمایا کرتے تھے کہ کچھ فتنے ایسے ہیں جوامیروں کے درواز وں پر قدم جمائے ہوتے ہیں، جوانسان ان کے درواز وں پر چرامیروں کے درواز وں پر چکرلگا تا ہے، وہ ان فتنوں میں گھر جاتا ہے۔ چنا نچہ اسلمیل ان کے ایک دوست تھے انہوں نے حکومت وقت میں کوئی عہدہ قبول کرلیا تو انہوں نے ان سے ملنا ہی چھوڑ دیا اس نے کہا کہ کیا بات ہے پہلے اتنی دوسی تھی اب ملتے ہی نہیں۔ فرمایا کہ مجھے تیرے اس نے کہا کہ کیا بات ہے کہ پہنیں کہ کہیں وہ بھی نہ سلب ہو جائے۔ اس لیے کہ تم لوگوں پر کہیں ظلم کرنے والے نہ بن جاؤ ، اس بات کوئی کر اسلمیل تو بہتا ئب ہوئے اور انہوں نے پھر علم کی خدمت میں وقت گز ارا۔

### اخفائے اعمال:

ان کی خوبیوں میر سے ایک خوبی میتی کہ بیاسینے اعمال کو چھیایا کرتے تھے۔

اور یہی کتابوں میں لکھاہے کہ عالم کو چاہیے کہ اس کے نامہ اعمال میں ایسے بھی اعمال ہوں جس کووہ جانتا ہو بات ہو، کوئی دوسرانہ جانے۔ آج کے طلبا ذرا اس پیانے پر تو اپنے آپ کوتول کے دیکھیں، کیا ہمارا کوئی ایساعمل ہے جوہم نے اتنا اللہ کے لیے خالص ہوکر کیا ہوکہ کسی کو پتہ ہی نہ ہوکہ ہم نے کیا کیا؟ اوّل تو ایسے اعمال کرتے ہیں اور کرتے ہیں تو دوسروں کو بتاتے پھرتے ہیں۔

چنانچان کے بارے ہیں آتا ہے کہ بیکوفہ کاسفر کرتے ہوئے راستے ہیں ایک جگہ پرسرائے میں رکا کرتے تھے۔ وہاں ایک نوجوان تھا جوان کی خدمت کیا کرتا تھا۔
ایک مرتبہ جب آئے تو انہوں دیکھا کہ وہ نوجوان موجود نہیں ، پینچھا کہ وہ نوجوان کہاں گیا؟ لوگوں نے کہا کہ جی سی وجہ سے اس کو پکڑا گیا ہے اور وہ تو جیل میں ہے۔ انہوں نے پیتہ کرایا کہ اس آ دمی کے چھوٹے کی کیا ترکیب ہوسکتی ہے؟ بتایا کہ اس نے کسی شخص کا قرضہ دینا تھا ، وہ دیا نہیں اس لیے جیل میں ہے۔ قرضہ ادا ہوجائے گا تو باہر آجائے گا۔ وہ پانچ ہزار دینار چا کہ انہوں نے پانچ ہزار دینار جا کرا داکر دیا اور اور ہاں سے آگے روانہ ہوگئے۔ اس نوجوان کو آزاد کردے۔ اور وہاں سے آگے روانہ ہوگئے۔ اس نوجوان کو جب آزاد کیا گیا تو وہ جران ہوا کہ میرا قرضہ کس نے ادا کیا؟ اس کو پیتہ نہیں پوری زندگی وہ پیتہ کرتار ہا اس کو کسی نے نہ بتایا۔ حتی کہ عبداللہ بن مبارک و کھائے۔ کی و وفات کے بعداس کو پیتہ چلا کہ میرا قرضہ نہوں نے ادا کیا تھا۔

یہ ہوتے ہیں اللہ والے کہ جود وسروں کے دکھ بانٹے ہیں ، دوسروں کے ٹم شیئر کر لیتے ہیں مگر دوسروں کو پتہ ہی نہیں چاتا۔ اپنی نیکیاں چھپاتے ہیں۔ جس طرح ہم لوگ دوسروں سے اپنے گنا ہوں کو چھپاتے ہیں ، اللہ والے اس طرح دوسروں سے اپنی نیکیوں کو چھپایا کرتے تھے۔اس لیے کہ نہیں نیکیوں کا اجراللہ سے چاہیے، دنیا کی واہ واہ سے ان کو کوئی سرو کا رنہیں ہوتا۔

ایک مرتبہ پانی کی ایک سبیل گی ہوئی تھی اور پینے والوں کارش تھا۔ یونکہ گرمی کا موسم تھا، یہ بھی لائن میں کھڑے ہو گئے۔ بجیب اللہ کی شان کہ جب دھکالگا تو یہ بھی یہ گئے۔ ینچ گر گئے۔ ینچ گر کر جب اٹھے تو اللہ کاشکر ادا کیا کہ المحد للہ میرے اس علم کے باوجود مجھے ایس گمنا می کی زندگی عطا کی کہ مجھے کوئی پہچا تا ہی نہیں ہے۔ جب بندے کے دل میں یہ نیت ہوتا کہ میں اپنے آپ کوالیے مٹا دوں کہ کسی کو پتہ ہی نہ چلے تو پھر اللہ تعالی ایسے بندوں کو آسانِ شہرت کا ستارہ بنا کر چکا دیا کرتے ہیں۔ اللہ اندان کے تذکرے دنیا میں پھیلا دیا کرتے ہیں۔ آج تو جس بندے کودیکھواس کو چھپنے کاشوق تہ ہمارے بزرگ چھپنے کی تعلیم دیا کرتے ہیں۔ آج تو جس بندے کودیکھواس کو چھپنے کاشوق ہے، ہمارے بزرگ چھپنے کی تعلیم دیا کرتے ہیں۔ آج جو کسی معذور کی خدمت کرتا ہوں کا دار کی خدمت کرتا ہوں واراس کا بیٹل اس کے اور اللہ کے درمیان ہو۔ اس کے بارے میں کسی کونہ پتہ ہو۔

عزیز طلبا! اس کوزندگی کاایک نصب العین بنایئے کہ اس طرح ہم نے نیکی اور عبادت کرنی ہے کہ کسی دوسرے کواس کی خبر ہی نہ ہو۔

## عالم بھی اور تا جربھی:

عبداللہ بن مبارک میں اس علم کے ساتھ تجارت بھی کیا کرتے تھے اور اللہ رب العزت نے ان کی تجارت میں خوب برکت عطافر مائی تھی ۔ بعض لوگ یہ سجھتے ہیں کہ جو مال ملے بس سارا ہی لٹا دو خرچ کی ایک ترتیب ہو انسان کے پاس کچھ مال رہے جو اس کی ضروریات میں اس کے کام آئے اور اس کو دوسروں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلا نا بڑے تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ آج کے دور میں مال انسان کے ایمان کے لیے ڈھال ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا:

((كَادَ الْفَقْرُ أَنْ يَكُونَ كُفْراً)) (شعب الايمان، قم: ١٦١٢)

## «قریب ہے کہ تنگدی تمہیں تفریک نہ لے جائے''

چنانچ عبداللہ ابن مبارک عین سے سی نے پوچھا کہ آپ اتنے بڑے محدث اور عالم ہیں اور پھر بھی تجارت کرتے ہیں۔ فرمایا کہ ہاں میں چاہتا ہوں کہ زندگی امیروں کی طرح استعنا کے ساتھ گزاروں مگراللہ مجھے موت مساکین کے ساتھ دے دے۔ کیونکہ نبی علیہ السلام نے دعا مانگی:

((اللَّهُمَّ أَحْدِينَى مِسْكِيْنًا وَاَمِتْنِي مِسْكِينًا وَاحْشُرْنِي فِي زُمْرَةِ الْمُسَاكِيْنَ))(سنن الرّندي، رقم:٢٥٢١)

## حضرت عبدالله بن مبارك عنية كاخوف خدا:

ایک بردی صفت الله تعالی نے عبد الله ابنِ مبارک مینایہ کوعطا فرمائی تھی وہ تھی دہ خوف خدا'۔ انسان کاعلم بر ھے تو چاہیے کہ انسان میں الله تعالی کی خشیت بھی بردھتی جائے۔ جب علم بردھے کیکن خشیت نہ بڑھے تو سمجھ نے بیام نہیں میرے لیے بردھتی جائے۔ جب علم بردھے کیکن خشیت نہ بڑھے تو سمجھ نے بیام نہیں میرے لیے وبال ہے۔

توعلم خثیت کا دوسرانام ہے۔اسی لیے امام غزالی کو اللہ فرمایا کرتے تھے کہ عالم وہ ہے جس پر گناہوں کی مصرتیں زیادہ کھل جا کیں، گناہوں کے نقصانات جس زیادہ واضح ہو جائیں، وہ فخص اتنا بڑا عالم ہوا کرتا ہے۔ اب جب گناہوں کے نقصانات کھل جائیں، وہ فخص اتنا بڑا عالم ہوا کرتا ہے۔ اب جب گناہوں کے نقصانات کھل جائیں گے توبندہ ان کے قریب بھی نہیں پھنے گا، بیعالم کی پہچان ہے۔ اور آج کے دور کا طالب علم کیااس طرح گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتا ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ بولیں تو زبان سے فیبت نکل رہی ہو، جھوٹ نکل رہا ہو، با ہر نکلیں تو آئے غلط دیکے رہی ہو۔ اگر ایسا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ علم کا رنگ ہمارے اوپر نہیں چڑھ رہی ہو۔ اگر ایسا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ علم کا رنگ ہمارے اوپر نہیں چڑھ رہا۔ اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اچھی صفات میں سے ایک صفت ہیں جہ کہ

خَشِيَّةُ اللهِ فِي السِّرِّوَ الْعَلَانِيَّةِ ''خلوت میں اورجلوت میں الله تعالیٰ کی خثیت ہو''

تنہائی میں دنیا تو نہیں دیکھتی ، مگر دنیا کا پرور دگار تو دنیا میں دیکھیر ہاہوتا ہے۔ ہم گنا ہوں سے اینے آپ کو بیجانے کی کوشش کریں گے اس کے بدلے اللہ

ہم تعالموں سے آپ اب تو بچاہے ہی تو اس مریں ہے اس سے بدے اللہ تعالیٰ ہمیں علم کی لذت عطا فرما دیں گے۔جیسے ایمان کی حلاوت ہوتی ہے۔جب وہ اسٹر سریات سے سال سے سے ایمان کی حلاوت ہوتی ہے۔

دل میں آجائے تو بندے کوسولی پر بھی چڑھا دیا جائے تو بندے کو اس سے کوئی گھبراہٹ نہیں ہوتی۔اس طرح علم کی بھی ایک لذت ہے جب وہ علم کی لذت بندے کونفیب ہوجائے تو پھر بندے کے لیے مجاہدہ برداشت کرنا کوئی مجاہدہ نہیں رہا کرتا۔

اور بیرنگ چڑ ھتاہے جب انسان کے دل میں خثیت ہوتی ہے۔

ان کے ایک دوست تھے قاسم ابن احمد وہ کہا کرتے تھے کہ میں ہمیشہ سوچا کرتا تھا کہ عبد اللہ ابن مبارک و عشائیہ میں کون کی الی خاص چیز ہے کہ لوگوں کا ان کی طرف بڑار جوع ہے۔ ان کو اللہ تعالی نے تسخیر قلوب کا مقام عطا کر دیا، جدھر جاتے تھے لوگوں کے دل مسخر ہو جاتے تھے۔ ان کی مجلس میں لوگ مور و ملخ کی طرح علم حاصل ارنے کے لیے کھیچے چلے آتے تھے۔ ہم بھی حدیث پڑھتے ہیں، یہ بھی حدیث پڑھتے

ہیں، جنتی عبادت بیکرتے ہیں، اتن عبادت ہم بھی کرتے ہیں، کون می خاص چیز ہے مجھے ہجھ نبیں آتی تھی۔

فرمانے گے ایک مرتبہ میں بیٹھے اچا تک ہوا کا جھونکا آیا اور چراغ بچھ گیا، اندھیرا ہوگیا۔ ایک آدمی چراغ جلانے کے لیے اٹھا۔ جب اس نے دوبارا چراغ جلایا تو یا نظرعبداللہ بن مبارک میں اندھیرے چرے پر پڑی تو میں نے دیکھا کہ آنسوؤں سے ان کی ریش تر ہو چکی تھی۔ میں نے پوچھا کہ عبداللہ کیوں روئے؟ کہنے لگے کہ بجھے اس اندھیرے کو دیکھ کر قبر کا اندھیرایا د آگیا۔ تب مجھے بات سمجھ میں آئی کہ اس خوف خدا کی صفت کی وجہ سے اللہ نے ان کولوگوں کا مرجع بنا دیا۔ اور جب دل میں خوف خدا ہوا ور انسان گنا ہوں سے بچے پھر اللہ رب العزت اس کولوگوں میں مقبول بنادیا کرتے ہیں۔

خوف خدا کا بیعالم تھا، ایک مرتبہ شام کے سفر پر گئے اور لکھنے کے لیے کسی سے قلم الیا، اب قدر تاوہ قلم ان کے پاس رہ گیا۔ جب بیدوا پس اپنے وطن پنچے تو خیال آیا کہ او ہو یہ قلم تو میں نے کسی سے مانگا تھا اور میر بے ساتھ ہی آگیا، اس کی تو مجھے ساتھ رکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ گئی سومیل کا سفر صرف اس لیے کیا کہ واپس جا کر اس بندے واس کا قلم واپس کرسکوں۔

آپ سوچیں کہ آج ہماراعمل اس کے مطابق ہے۔ طلبا جہاں رہتے ہیں بغیر
اجازت ایک دوسرے کی چیزوں کو استعال کرنامعمولی بات سمجھتے ہیں۔ کسی سے کوئی
چیز لیتے ہیں تو دینے کا نام ہی نہیں لیتے۔ بلکہ طلبا میں لطیفہ مشہور ہے کہ وہ شخص بڑا بے
وقوف ہے جو دوسرے کو پڑھنے کے لیے اپنی کتاب دے دے اور اس سے بڑا بے
وقوف وہ ہے جو کتاب لے کے اس کو واپس کر دے ۔عبداللہ بن مبارک عمید نے
سینکڑوں میل کا سفرایک قلم واپس کرنے کے لیے کیا۔ اور اس زمانے میں اونٹوں پر

ا كار المار المار

سفر ہوا کرتا تھا۔ایک دن میں ہیں میل سے زیادہ سفر کر ہی نہیں سکتے تھے کتنا وقت لگا ہو گا؟ کتنی مشقت اٹھائی ہوگی؟ گرقلم کوواپس کیا ، تبایپے ملک واپس آئے۔

### خوف خدا کی علامت:

چنانچے فرمایا کرتے تھے جس شخص میں خوف خدا ہواس کی علامت یہ ہے کہ وہ ہمیشہ گنا ہوں سے بچے گا۔ یہ نہیں کہ زبان سے کیے کہ جی میں تو بڑا اللہ سے ڈرتا ہوں، بڑا میرے دل میں اللہ کا خوف ہے اور انسان گنا ہوں میں منہ مارتا پھرے۔
گنا ہوں سے اپنے آپ کو بچانا یہ خوف خدا دل میں ہونے کی کچی دلیل ہوا کرتی ہے۔ اور جو شخص گناہ پر قدرت رکھتا ہوا ور پھراس گناہ سے نیج جائے تو حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالی قیامت کے دن اس کوا پنے عرش کا سا یہ عطا فرما ئیں گے۔

### صحابه كرام ضَ أَنْهُمُ كَاخُوفُ خدا:

اگر آپ صحابہ کرام ٹھکائٹئ کی زندگی کو دیکھیں تو آپ کو یہی چیز خاص نظر آئے گ۔''اللّٰد کا خوف''

سیدنا عمر دلانیم این زمانهٔ خلافت میں رات کوشت پر نکلے کہ دیکھیں لوگ کس میں ہیں۔ ایک گھرے قریب سے گزرتے ہوئے سنا کہ ایک بوڑھی عورت ایک بی کو کہدرہی ہے، کیا بکری نے دودھ دے دیا ؟ اس نے جواب دیا کہ دیالیکن تھوڑا دیا ہے دودھ لینے والے آئیں گے، اس میں تھوڑا ساپانی ملا دو تا کہ مقدار پوری ہوجائے۔ اس نے کہا کہ میں تو پانی نہیں ملاؤں گی، امیر المؤمنین نے منع کیا ہے۔ تو بوڑھی عورت نے کہا: کون ساامیر المؤمنین دیکھ رہے ہیں؟ تو جواب میں اس لڑکی نے کہا: اگر امیر المؤمنین کا پروردگار تو دیکھ رہا ہے۔ عمر دلالین نے نے کہا: اگر امیر المؤمنین نو کھ رہا ہے۔ عمر دلالین نے نے ہے اس نے اور واپس آگئے۔ صبح المیے، اس بوڑھی عورت اور اس

لڑی کوبلوایا تو پتہ چلا کہ لڑی جوان العمر ہے۔ عمر ولائٹیئے نے اپنے بیٹے کے لیے اس جوان العمر الڑی کا رشتہ طلب کیا اور اپنے بیٹے سے اس کا نکاح کر دیا۔ تو پتہ چلتا ہے کہ ان حضرات کی نظر بھی ہمیشہ اس بات پر رہتی تھی کہ س کے دل میں کتنا اللہ کا خوف ہے۔

چنانچەعبداللدابنِ عمر دلاللن؛ كاايك واقعہ ہے كەسفر ميں ايك جگه پڑا ؤ ڈالا توايك چرواہا گزرا۔اس کو بلا کرکہا کہ ایک بکری دے دو، یینے لے لو۔ہم یکا ئیں گے اس کا گوشت ہم بھی کھائیں گے،آپ بھی کھانا۔اس نے کہا: جی بکریاں تومیری نہیں ہیں۔ اس کوآ ز مانے کے لیے کہا کہ مالک کو کہددینا کہ ایک بھری کو بھیٹریا کھا گیا۔توچرواہے نے آ گے سے کہا کہ فکایش الله" تو پھراللد کہاں ہے" عبداللہ بن عمر و النی اس واقعے کو بیان کیا کرتے تھے۔سوچیں کہ جس زمانے میں ویرانے کے اندر بکریاں چرانے والے کے دل کے اندراییا اللہ کا خوف تھا کہ وہ کوئی بددیانتی سے گریز کرتا تھا اوراگر کوئی کرنے کو کہتا تو اس کو جواب دیتا کہ اللہ کہاں ہے؟ اس دور میں سوچیں ایمان کی لوگوں کے دلوں میں کیا حلاوت ہوگی؟ آج تو مصلوں پہ بیٹھے ہوئے ہمارے دلوں کے اندرا تنا خوف نہیں ہوتا۔ہم اللہ رب العزت سے جہاں اور بہت ساری دعائیں ما نگتے ہیں بید عابھی ہم اللہ سے مانگیں کہا ہے اللہ! ہمیں ایبا خوف عطا کر دیجیے کہ ہارے لیے گناہوں سے بچنا آسان ہوجائے۔فرمایا:

((دُرُأْسُ الْحِكْمَةِ مَخَافَةُ اللهِ)) (شعب الايمان، قم ٢٥٣)

'' حکمت کی اصل اللہ تعالیٰ کا خوف ہے''

اییا نہ ہو کہ ظاہر میں ہم اللہ کے دوست بنیں اور تنہا ئیوں میں ہم اللہ کے دشمن بن کرزندگی گزارتے پھریں۔

حضرت عبدالله بن مبارك وعنه اورصحابه رَيْ اللَّهُ مِين مما ثلت:

عبدالله بن مبارک ویشانی کے دل میں اللہ کا خوف بہت زیادہ تھا۔اس خوف خدا

کی بیرحالت تھی کہ جب عبداللہ بن مبارک بھیائیہ کی وفات کا وقت قریب آیا، شاگرہ پاس سے، شاگرہ ول سے فرمایا کہ جھے چار پائی سے اٹھا کے بنچ زمین پرلٹا دو! پہلے تو شاگرہ تھوڑا جران ہوئے بنچ قالین تو نہیں بچھے ہوئے سے، مٹی تھی۔ دوبارہ کہا: چار پائی سے اٹھا کرزمین پرلٹا دو! شاگرہ ول نے اس پڑمل کیا۔ جیسے بی زمین پرلٹا یا گیا تو کہتے ہیں عبداللہ بن مبارک بھی ہوئے اپنے رخسار کوزمین پرگڑ نے لگے اورا پنی داڑھی کو بہتے ہیں عبداللہ بن مبارک بھی ہوئے اللہ! عبداللہ کے بڑھا نی پررحم فرما۔ یہ نیس کہا: میں بکڑ کرروتے ہوئے کہنے لگے: اللہ! عبداللہ کے بڑھا نی ، میری وجہ سے است لوگ نیکی پر آئے ، اللہ! میر کے وجہ سے است لوگ نیکی پر آئے ، اللہ! میر کے وجہ سے است لوگ نیکی پر آئے ، اللہ! میر کے سے ایک بندے نے حدیث کا سوال پو چھا تھا اور حدیث پر گفتگو کرتے اللہ! میں فیم کی اذان ہوگئ تھی ، کوئی عمل اپنا اللہ کے سامنے پیش نہیں کیا۔ جانتے سے ہمارے عمل اللہ کے سامنے پیش کرنے کے قابل نہیں۔ صرف روکر اتی جانتے سے ہمارے عمل اللہ کے سامنے پیش کرنے کے قابل نہیں۔ صرف روکر اتی بات کہی: اللہ! عبداللہ کے بڑھا ہے پرحم فرما۔

سلمان بن بیار مین اپ وقت کے محدث ہیں۔فرماتے ہیں میں نے عبداللہ بن مبارک مین ہیں اور مین اس نتیج پر پہنچا کہ ان میں اور صحابہ کرام دی اُلڈو میں ایک فرق مال قریب سے دیکھا۔ میں اس نتیج پر پہنچا کہ ان میں اور صحابہ کرام دی اُلڈو میں ایک فرق تھا کہ صحابہ نے نبی علیہ المجان کا دیدار کیا تھا جب کہ ان کو یہ سعادت نہیں ملی تھی۔ ان کے سوا مجھان کی زندگی میں اور صحابہ کی زندگی میں کو وہ اپنے آخری وقت میں کوئی خاص فرق نظر نہیں آیا۔ جس بندے کی زندگی ایسی مووہ اپنے آخری وقت میں اللہ کے سامنے روکر دعا کر رہا ہے: اللہ! عبداللہ کے بروھا پے پر رحم فرما۔ اللہ کی عظمتوں کو جانے تھے۔ عزیز طلبا! آج ہم اللہ رب العزت سے ایسا خوف مانگیں جو ہمیں گنا ہوں سے بچائے اور نیکی تقوی کی زندگی عطافر مائے۔



﴿ مَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَ لَا يُشُولُ بِعِبَا ﴿ زَبِّهِ أَحَدًا ﴾ (الله نا١٠)

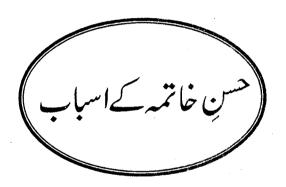

بیان: محبوب العلما والصلحا، زبدة السالکین سراج العارفین حضرت مولانا پیرذ والفقارا حمر نقشبندی مجددی دامت بر کاتهم تاریخ: 21 ستبر 2007ء مطابق رمضان ۱۴۲۸ ه مقام: جامع مسجد نه نب معهد الفقیر الاسلامی جھنگ موقع: خطبہ جمعة المبارک



## حسنِ خاتمہ کے اسباب

الْحَمْلُ لِلهِ وَكَفَىٰ وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِةِ الَّذِيْنَ اصْطَفَىٰ آمَّا بَعْدُ! فَأَعُودُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطِنِ الرَّجِيْمِ ٥ بِسُمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ٥ ﴿مَنْ كَانَ يَرْجُوْا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلَيَعْمَلُ عَمَّلًا صَالِحًا وَ لَا يُشْرِكُ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًّا ﴾ (اللهف:١١٠)

لُورْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزةِ عَمَّا يَصِفُونَ ٥ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ ٥ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ ٥ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَلَمِيْنَ ٥

اللَّهُمَّ صَلَّ عَلَىٰ سَيِّدِناً مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنا مُحَمَّدٍ قَبَارِكُ وَسَلِّم

#### انجام احچهاسب احچها:

'' جو شخص اللہ سے ملاقات کی دل میں تمنار کھتا ہوا سے جا ہیے کہ وہ نیک اعمال کرےاوراللہ تعالیٰ کی عبادت میں کسی کوشریک نہ کرئے''

یعنی اپنے دل کوکسی غیر کے ساتھ ملوث نہ کرے۔ رمضان المبارک کا مہینہ اللہ
کی رحمتوں کا خزینہ ہے۔ جہاں انسان بہت ساری دعا کیں ما نگتا ہے، ایک دعا بڑی
اہم ہے جوہمیں اس مہینے میں مانگنی ہے اور اللہ سے منوانی ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ اللہ
تعالیٰ ہمیں ایسی زندگی گزرانے کی توفیق دے کہ آخری کمعے میں ہمیں کلمہ نصیب ہو
جائے۔انگریزی میں کہتے ہیں۔

All is well thats end is well جب کسی چیز کا انجام اچھا ہوتو سب چیز اچھی ہوتی ہے۔ انجام کودیکھاجا تاہے، جب انسان کا انجام اچھا ہوتو سراری زندگی اچھی ہوگئ۔ نبی عَلِیْتَالِیّا ﴾ نے یہی مضمون خودار شاد فر مایا: چنانچہ صدیث پاک میں آیا ہے: ((گیکا تعیشون تعود ودن))

''تم جس حال میں زندگی گزارو گے تنہیں اس حال میں موت آئے گی'' تو گویا اصول میہ بنا کہ جس کی زندگی محمود اس کی موت بھی محمود اور جس کی زندگی ندموم اس کی موت بھی ندموم ۔ تو ہمیں میدد مکھنا ہے کہ ہم کس سمت پر زندگی گزار رہے ہیں ۔ ہماری زندگی گزارنے کا انداز کیا ہے؟ صالحین والا ہے یا فاسقین والا ہے۔

### شریعت سے پھسلنا مل صراط سے پھسلنا ہے:

چنانچہ ہمارے مشائخ نے لکھا ہے کہ جو محض دنیا میں جتنی استقامت کے ساتھ شریعت کے اوپر چلے گا، اتنا ہی قیامت کے دن پلصر اطپر وہ آنمانی کے ساتھ چل سکے گا۔ اگر دنیا میں احکام شریعت پڑل کرنے میں چسلتا ہوگا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ بل صراطپر بھی تھسلے گا۔ اب فیصلہ ہم خود کر سکتے ہیں۔ کیا ایسا ہوتا ہے کہ حکم خدا سامنے آیا اور اپنی شہوت کی وجہ سے، نفسی کی حجہ اس کی خرابی کی وجہ سے ہم پھسل سامنے آیا اور اپنی شہوت کی وجہ سے، نفسی کی وجہ سے ہم پھسل سامنے آیا اور اپنی شہوت کی وجہ سے، نفسی کی وجہ سے ہم پھسل سامنے ہم شریعت کو نظر انداز کر دیا۔ تو اگر دنیا میں احکام شریعت پر عمل کرنے میں پھسلتے رہیں گے وہ اس بات کی نشانی ہے کہ بیکل بل صراط پر چلتے ہوئے بھی پھسل جا کیں گر رجا کیں تو پھر اس دنیا کے اندر ہمیں احکام شریعت کے اوپر استقامت کے ساتھ گزرجا کیں تو پھر اس دنیا کے اندر ہمیں احکام شریعت کے اوپر استقامت کے ساتھ چانا ہوگا۔ چیسے بھی حالات ہوں، نفس کی مخالفت کرنی پڑے یا لوگوں کی مخالفت مول گئی پڑے یہ ہم شریعت وسنت کے داستے پر ڈے ٹے رہنا ہوگا۔

مثائ نے دس ایسی باتیں بتائی ہیں کہ جن کی فکر کی جائے تو انسان کو آخری وفت میں کلمہ نصیب ہوتا ہے، اس کا خاتمہ بالخیر ہوتا ہے۔ اب یہ بہت اہم باتیں ہیں ،اسی لیے خاص آج رمضان المبارک کے جمعہ میں اس مضمون کو بیان کرنے کا ارادہ کیا ہے۔ تاکہ اس کے بارے میں ہم سب فکر مند ہوں۔

يبلامل .....نگاه کی حفاظت

سب سے پہلی چیز جوخاتمہ بالخیر کے بارے میں معاون ثابت ہوتی ہے، وہ ہے نگاہ کی حفاظت نظر کی بد پر ہیزی انسان کے لیے بہت نقصان وہ ہے۔ بیدا یک ایسا گناہ ہے جس کی وجہ سے انسان آخری وقت میں کلمہ بھول جاتا ہے، اس کوچھوٹا گناہ نہ سمجھیں ۔ بیہ جو ہوتا ہے نا حسرت کے ساتھ کسی غیر کی طرف نظر اٹھنا کہ ہائے بیہ بھی مجھیل جائے ، یہ بھی میرے پاس آ جائے ، دل کی شہوت کے ساتھ جب انسان کسی پر محبت کی نظر ڈالٹا ہے تو اس کے بدلے میں اللہ کی محبت سے محروم کردیا جاتا ہے۔

## محبت میں غیرت ہوتی ہے:

آپ خود سوچیں! بیوی فاقہ برداشت کر لیتی ہے، پھٹے پرانے کپڑے بہن کے گزارا کر لیتی ہے، روکھی سوکھی کھالیتی ہے لیکن اگراس کا خاوند کسی غیرعورت کی طرف ایک نظر اٹھا کر دیکھے، بھی برداشت نہیں کرتی۔ تو بیوی اگر نظر برداشت نہیں کرتی تواللّہ رب العزت بھی تو محبت کی نگاہ چاہتے ہیں وہ کیسے برداشت فرما تمیں گے کہ بندہ میرا ہواور دل میں غیر کی بسائے پھرر ہاہو۔ بیوی اگر خاوند کوغیر کی طرف نظر ڈالٹا دیکھے تو بولنا چھوڑ دیتی ہے، ناراض ہوجاتی ہے۔
ہوتو اللہ تعالیٰ بھی اس چھوٹے سے عمل کی وجہ سے بندے سے ناراض ہوجاتے ہیں۔
محبت کا معاملہ بہت نازک ہوتا ہے۔ چونکہ محبت میں غیرت ہوتی ہے، اس لیے اس کی وجہ سے بیوی گھر چھوڑ کے چلی جاتی ہے کہ غیر کی طرف دیکھتا کیوں ہے؟ اور کہتی بھی ہے کہ میں تیری ساری غلطیاں میں برواشت کر سکتی ہوں لیکن بینہیں برواشت کر سکتی کو نے کہ کی طرف دیکھے۔

### توحير دهوبن نے سکھائی:

حسن بھری علیہ فرماتے تھے کہ ہمیں تو حید ایک دھوبین نے سکھائی۔ کسی نے کہا: حضرت وہ کیسے؟ فرمایا کہ ہمسائے میں دھو بی رہتا تھا میں رات میں گری کے موسم میں حبیت پرسویا ہواتھا۔ مجھے ہمسائے میں میاں بیوی میں کچھ تاخ کلا می تو تکار ہوتی ہوئی محسوس ہوئی۔ میں نے ذراغور کیا تو بیوی شوہر سے کہدر ہی تھی کہ میں نے تمہاری وجہ سے اس گھر کے اندر بھوک کو برداشت کیا، پیاس کو برداشت کیا، تنگی ترشی ہوں ہر چیز کو برداشت کیا اور میں تمہاری خاطر اور بھی بہت پھی تنگی برداشت کر سکتی ہوں لیکن اگرتم چا ہو کہ میر سے سواکسی غیر کی طرف نظر اٹھاؤ، میں بینہیں برداشت کر سکتی۔ فرماتے ہیں کہ میں قرآن پاک میں نظر دوڑ ائی تو میری نظر اس آبیت پرآ کررگ گی کہ اللہ تعالیٰ فرمائے ہیں:

﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يَغُفِرُانَ يُشُرِكَ بِهِ وَ يَغُفِرُ مَا دُوْنَ ذَالِكَ لِمَنْ يَشَاءُ ﴾ (الناء:١١٥)

میرے بندے جو بھی گناہ لے کر آؤ گے میں سب معاف کر دوں گالیکن میری محبت میں کسی کوشریک کروگے بیرگناہ میں معاف نہیں کروں گا۔

### نگاهول كى حفاظت اور حلاوت ايمان:

نى علىدالسلام نے اارشاد فرمایا:

ر النظر سَهْم مِنْ سِهَام اِللِيْسَ مَسْمُومَ)

د کنظر شیطان کے تیرول میں سے ایک زہر یلا تیرہے'

د مَنْ تَر کَهَا مَخَافَتِی ٱلْمَالُتُهُ إِیْمَاناً یَجِدُ حَلَاوَتَهُ فِی قَلْبهِ)

د جس نے اس کومیر ہے خوف کی وجہ سے چھوڑ دیا،اس نظر کورو کئے کی بدلے میں اس کواییا ایمان دوں گا کہ وہ اپنے دل میں اس ایمان کی حلاوت کومحسوں کرےگا۔'

توغیر سے نظر بچانے کے بدلے میں اتنا بڑا انعام ملا کہ بندے کوحلاوت ایمان نصیب ہوجاتی ہے۔

ملاعلی قاری و عید میراس کی تشریح فر ماتے ہیں:

قَلْ وَرَدَ أَنَّ حَلَاوَةَ الْإِيْمَانِ إِذَا دَخَلَتْ قَلْبًا لَا تَخُوجُ مِنْهُ اَبَدًا

"بيه بات وارد مولى ہے كہ جب ول كے اندر حلاوت ايمان واخل موتى ہے تو
وہ دل ہے بھی با ہر نہيں تكتى "

تو جب الله تعالی فرماتے ہیں کہ میں حلاوت ایمان پیدا کر دوں گا تو اس کا مطلب پیکہ اب اس بندے کا موت تک ایمان محفوظ رہے گا۔

بتوں کوتو رہنیل کے ہوں یا پھر کے:

تو آج كى اس مبارك مجلس ميں اس بات كا جم عبد كريں كه ((تَرَسُحُتُ الَّاتَ وَالْعُزَّى جَمِيْعًا كَذَالِكَ يَفْعَلُ الرَّجُلُ الْبَصِيْرُ)) (الملل وانحل: جزيم ٢٣٣) ''الله ميس نے سب لات ومنات چھوڑ دیے،ایک عقل مندآ دمی ایا ہی کیا کرتاہے''

سی بندے سے نفسانی محبت کرنا، کسی بندی سے محبت کرنا، سب لات ومنات بیں ۔ تو دل میں بیء عہد کریں کہا اللہ! ایک تیری رضا کے لیے میں نے سب کوچھوڑ دیا۔

### بتوں کو توڑ شخیل کے ہوں یا پھر کے

ینہیں ہوتا کہ فقط پھر کے بت بے ہوتے ہیں تخیل کے بھی بت ہوتے ہیں ، نو جوان خیالی محبوب بنا لیتے ہیں ، خیالات کی دنیا میں اس سے ملاقا تیں ہوتی ہیں ، باتیں ہوتی ہیں ، ان کی محبت دل پر چھائی ہوتی ہے۔ تو آفاقی اور انفسی معبودوں کو چھوڑ کرایک اللہ سے اپنے رشتے کو جوڑ ناچا ہے ۔

> کیجیے اس واسطے گم گشتہ جنت کی تلاش کہ مٹی کے کھلونوں سے بہل جاتے ہیں لوگ

مٹی کے کھلونوں سے بہل جاتے ہیں ، چھ فٹ کا کھلونا ہے ، پوری زندگی اسی کی خاطر گزرہی ہے۔ نفس ایبا خبیث ہے ، وہ کہتا ہے : بالکل چھوڑ دو، مگر کہیں کہیں تو دیکھ بھی لو! تو یہ بھی نہیں کرنا ...... مکمل پر ہیز ..... دل میں بیء ہمد ہوکہ اے اللہ! آج کے بعد میں نے غیر محرم کی طرف نظر نہیں اٹھانی ۔ اب اگر بہانہ کرے کہ تم نیج ہی نہیں سکتے میں نے غیر محرم کی طرف نظر نہیں اٹھانی ۔ اب اگر بہانہ کرے کہ تم نیج ہی نہیں سکتے تو ہمارا پروردگارتو ہمیں بچا سکتا ہے۔ اللہ پر کیوں نہ نظر دوڑا کیں؟ وہ پروردگاردمت فرمائےگا اور یہ شکل کام ہمارے لیے آسان فرمادےگا۔

### حلاوت ايمان كامزه:

حلاوت ایمان جب بندے کوملتی ہے تا تو اس کی اپنی ایک لذت ہوتی ہے،



شہوتوں کے مزی تھوڑے اور حلاوت ایمان کا مزہ ان سب سے زیادہ اعلیٰ ہوتا ہے۔ آپ خودسوچیے کہ جسم کے اعضا سے جومزے ملتے ہیں وہ اگرایسے ہیں تو دل جو تمام اعضا کا سردار ہے اس سے جومزے ملتے ہوں گے وہ کیسے ہوں گے؟ اور حلاوت ایمان کا مزہ دل سے ملتا ہے۔ بدن گدگدا کیس تو کتنا مزہ آتا ہے، اگر دل کو گدگدا کیس تو کتنا مزہ آتا ہے، اگر دل کو گدگدا دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی محبت کا مزہ ہی جدا ہے۔

### حلاوت ايمان كى علامات:

چنانچہ علما نے حلاوت ایمان کی پانچ نشانیاں کھی ہیں ہم بھی اس سے چیک کر سکتے ہیں کہ ہمیں ایمان کی وہ حلاوت مل رہی ہے یانہیں مل رہی۔

بهلی علامت .....عباوت می*ن مز*ه:

سب سے پہلے فرمایا:

#### الستِلْنَادُ الطَّاعَةِ

حلاوۃ ایمان کی پہلی نشانی کہ عبادات میں مزہ آتا ہے۔ نماز میں مزہ ، تلاوت میں مزہ ، قان ہے۔ نماز میں مزہ ، تلاوت میں مزہ ، ذکر میں مزہ ، سے بولنے میں مزہ ، نیکی کے کام کرنے میں مزہ ، اللہ کی اطاعت کرنے میں بندے کومزہ آتا ہے۔ اس کا مطلب پینہیں کہ وہ لذت کی وجہ ہے بیکام کرتا ہے۔ بینہیں کہ وہ عبدالطف بن جاتا ہے۔ ہوتا وہ عبداللطیف ہی ہے لیکن اللہ تعالیٰ اس کوعبادات کے اندرا یک سکون وے دیتے ہیں۔

چنانچە حدیث مبارک میں آتا ہے

﴿ الْمُؤْمِنُ فِي الْمَسْجِدِ كَالسَّمَكِ فِي الْمَآءِ› ''مومن مجريس ايسے ہوتا ہے جيسے مجھل ياني ميں''



جیسے مچھلی پانی میں آ کر پرسکون ہوجاتی ہے، بچہ ماں کی گود میں آ کر پرسکون ہو جاتا ہے،ایسے ہی بندہ اللہ رب العزت کے گھر میں آ کر پرسکون ہوجا تا ہے۔

دوسرى علامت ....شهوات كوچهور نا آسان:

إِيْثَارُهَا عَلَىٰ جَمِيْعِ الشَّهُوَاتِ

یدالی لذت ہوتی ہے کہ تمام شہوات کا چھوڑ دینا اس کے لیے آسان ہوجاتا

ے۔

اس کی مثال سن لیں۔ایک جوان العمر شادی شدہ آدمی کو اگر کہیں کہ بھی! ہم آپ کو ایک ڈبیسکٹ کا دے دیں گے، آج آپ گھر بیوی کے پاس نہ جائیں۔وہ مسکرائے گا کہ کیا بیوقوفی کی بات ہے، ایک ڈبیسکٹ کی کوئی ہے نسبت اس کے ساتھ ۔تو جس طرح اس لذت کو اس لذت کے ساتھ نسبت ہی نہیں، ایسے ہی دنیا کی شہوتوں کو اللہ رب العزت کی محبت کی لذت کے ساتھ کوئی نسبت ہی نہیں۔

تيسرى علامت ....مشقت الطانا آسان:

تحمل مُشَقَّةً فِي مَرْضَاةِ اللهِ

الله کی رضائے لیے وہ انسان پھرمشقتیں اٹھا تا ہے۔اس کومشقتیں مشقت نظر نہیں آتیں۔ساری رات جاگنا آسان، اپنے بدن کو الله کی عبادت میں تھکا دینا آسان، روز ہے رکھنا آسان، زکو ۃ اداکر ٹا آسان۔اللہ کے دین کیلیے مشقت اٹھانی اس کے لیے آسان ہوجاتی ہے۔کسی عاشق نے کہا تھا۔

اللہ تیرا غم بھی مجھ کو عزیر ہے کہ وہ تیری دی ہوئی چیز ہے اس کے اس سا کے مشتہ کا است

اللهرب العزت كي طرف ع اگراس كومشقتين بهي التي بي تو وه محبوب كا ديا موا

ہریہ بھے کراس کو قبول کر لیتا ہے۔

چوهی علامت ....مصیبت میں راحت:

رد و در تَجْرِءُ الْمَرَارَاتِ فِي الْمُصِيبَاتِ

مصیبتیں آتی ہیں تو مصیبتوں کے گھونٹ وہ اس طرح بھرتا ہے جس طر ۔ اوگ شربت کے گھونٹ بھرا کرتے ہیں ۔

ایک بزرگ تصان پر فاقہ آیا۔رورہے تھے،اللہ سے دعاما نگ رہے تھے،شکر
ادا کررہے تھے۔کسی نے کہا: یہ بھی کوئی شکر ادا کرنے والی بات ہے؟ انہوں نے
کہا: ہاں!اللہ یہ نعمت تواپنے بیاروں پر بھیجا کرتے ہیں میری کون کی بات ان کو پہند آ
گئی کہ انہوں نے مجھے بھی یہ نعمت عطافر ما دی۔ چنانچہ اللہ رب العزت کی طرف سے
اگراس پر مشکل حالات آ جا کیں تو وہ اس کو بھی قبول کر لیتا ہے۔وہ اس کو اللہ کی طرف
سے سجھتا ہے۔

يانجوين علامت .....رضا بالقصناء:

اَلدِّضَاءُ بِالْقَضَاءِ فِی جَمِیْعِ الْاَحْوَالِ زندگی کے تمام حالات میں وہ اللّٰہ کی قضا کے اوپر راضی رہتا ہے۔ کہتے ہیں کہ جب اللّٰہ تعالیٰ نے قلم کو تکم دیا کہ لکھ، لوحِ محفوظ پر قلم نے لکھنا

شروع کیا توسب سے پہلے لکھا:

ا کا الله کا الله کا الله الآ انا محمد کی روولی کنہیں کوئی معبودسوائے میرے ،محمرطالینی میرے رسول ہیں۔ اوراس کے بعداگلی بات رکھی:

> مَنْ لَمْ يُسَلِّمْ بِقَضَائِنِي مَنْ لَمْ يُسَلِّمْ بِقَضَائِنِي

جومیری قضاء کوشلیم نمیں کرتا وکٹر یک بیٹر علیٰ بلانٹی میری بھیجی ہوئی بلاؤں پرصبر نہیں کرتا وکٹر یکٹر نگر علیٰ نیٹھائی میری دی ہوئی نعمتوں کاشکرادانہیں کرتا فالیت خِنْ رہا سوانی (البحرالمدید:۳۲/۳) اس کوچا ہے کہ میرے سواکسی اور کوا بنارب بنا لے۔

تو مؤمن الله رب العزت كی طرف سے جوحالات ہوں بس ان كے اوپر راضى .

اورخوش رہتاہے ۔

نہ تو حجر ہے اچھا نہ وصال اچھا ہے یار جس حال میں رکھے وہی حال اچھا ہے

# دوسراعمل ....مسواک کی پابندی

دوسراعمل مسواک با قاعدگی ہے کرنا۔ مسنون طریقہ یہی ہے، علامہ شامی نے لکھا ہے، تین انگلیاں اوپر چینگلی نیچے اور یہ انگوٹھا سائیڈ پر ، یہ مسواک کو پکڑنے کا مسنون طریقہ ہے ، اس کو پکڑ کر مسواک کرے اور با قاعدگی کے ساتھ کرے ، نماز کا تواب بڑھ جا تا ہے ، اللہ تعالی اس عمل کو پہند کرتے ہیں ، نمی علیہ السلام نے فرمایا: اگر مجھے مشقت کا ڈرنہ ہوتا تو میں وضو کے ساتھ مسواک کا کرنالازم قراردیتا۔

حدیث پاک میں آتا ہے کہ جومسواک کا اہتمام کرتا ہے جب آخری وقت آتا سے تو ملک الموت اس کے پاس آتے ہیں اور ملک الموت شیطان کواس بندے سے کتنابزاانعام ہے!اس مسواک کی سنت پر پابندی سے کہ ملک الموت آتے ہیں اور شیطان کواس سے دور بھگا دیتے ہیں اور اس بندے کوموت کے وقت کلمہ یا دولا دیتے ہیں کہ بھئی میں آگیا ہوں تو کلمہ کی توفیق مل جاتی ہے۔

چنانچ علامہ شامی میں اللہ کھتے ہیں مسواک کے بارے میں۔ مِنْ مَنَافِعِهِ تَنْ كِيْدُ الشَّهَادَةِ عِنْدَ الْمَوْتِ

اس کے فوائد میں سے ہے کہ موت کے وقت بندے کو کلمہ کشہادت بندے کو یا د آجا تا ہے۔

رَزُّقَنَا اللَّهُ تَعَالَىٰ بِمَنِّهِ وَ كَرَمِهِ

# تیسراعمل....شکرادا کرنا

تیسراعمل ہے جس ہے آخری وقت میں انسان کو کلمہ نصیب ہوسکتا ہے کہ انسان اپنے ایمان پراللہ کے حضور شکرا داکرے۔ چونکہ اللہ رب العزت کا یہ فیصلہ ہے۔ ﴿لَاِنْ شَکَرْتُورٌ لَّانِیْ کُنْکُورٌ﴾ (ابراھیم: ۷)

مرون گائی میری نعتوں کا شکرادا کروگے تو میں اپنی نعتیں تنہیں اور زیادہ عطا ''کہاگرتم میری نعتوں کا شکرادا کروگے تو میں اپنی نعتیں تنہیں اور زیادہ عطا کروں گا''

تواللہ رب العزت نے جوایمان والی نعت عطا کی ہم اللہ تعالیٰ کاشکرا داکریں کہ میرے مولا تیرا کتنا بڑا کرم ہے تونے ایمان کی توفیق عطا فرما دی۔ جب ہم شکرا دا کریں گے تو اللہ رب العزت اس میں اوراضا فہ فرمائے گا۔ ایک بزرگ تھے، ان پر اللہ تعالیٰ کی بڑی نعتیں تھیں اور وہ ڈرتے تھے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ میرے سارے عملوں کا بدلہ دنیا میں مل جائے اور آخرت میں کہہ دیا جائے:

﴿أَنْهُبْتُهُ طُوِّبَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ الدُّنيَّا وَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا﴾

(الاحقاف: ٢٠)

تو وہ کہتے تھے کہ بس مجھے دنیا میں بیسب آسائش نہیں چاہئیں آخرت میں چاہئیں۔ بدلہ آخرت میں چاہئیں۔ بدلہ آخرت میں چاہئے تو جتنی اور نعتیں ہوتی ہیں اتنا ڈرتے اور روتے۔
ایک دفعہ ان کے دل پہ عجیب کیفیت ہوئی۔ کہنے لگے: یا اللہ! میں بار بار آپ کوفریا و
کرتا ہوں کہ میرے مولا مجھے اور نعتیں نہیں چاہیے آپ نعتیں دیے چلے جارہے ہیں۔
اللہ رب العزت نے دل میں الہا م فر مایا: میرے بیارے! میرے ہاں دستورہ جو
بندہ نعتوں کا شکر ادا کرتا ہے، میں نعتیں بڑھا تا ہوں تو جب تک نعمت کا شکر ادا کرنا بند

تو بھی!اللہ نے ہمیں ایمان کی نعمت عطافر مائی کتنا ہوااللہ کا کرم ہے،اس پرشکر ادا کریں۔شکر ادا کریں ہے۔ او پرفر مایا صبح شام سے جا ئیں محبوب دوعالم ملی تی احسانات ہیں ان کے امت کے او پرفر مایا صبح شام سے دعا مانگو:

((رکضیت بالله ریگا)) میں اللہ سے راضی کہ وہ میرارب ہے ((وَ بِمُحَمَّدٍ نَبِیًّا)) اور میں محمطالی کی میرے نبی ہیں۔ ((وَ بِالْاِسْلَامِ دِینًا))(ابی داؤد: ۲۰۷۱) اور میں اسلام سے راضی کہ وہ میرادین ہے ہم خوشی کا اظہاراس پر کریں گے اور اللہ کاشکرا داکریں گے۔اللہ اور نعمت عطا فرمائیں گے۔

## چوتقاعمل....مدقه

چوتھاعمل کہ جس سے کہ آخری وقت میں انسان کوکلمہ نصیب ہوسکتا ہے۔اللہ کے راستے میں صدقہ وخیرات کرنا۔اللہ کے راستے میں خرچ کرنا۔

سیدہ عا ئشہصدیقہ ڈاٹنچا فرماتی ہیں کہ جب رمضان آتا تھا تو میں نبی ملاٹیڈامیں تین برسی واضح تبدیلیاں دیکھتی تھی۔

پہلی تبدیلی نبی عالیہ اللہ عبادت میں بہت زیادہ مشقت اٹھاتے تھے۔ پہلے بھی عبادت کرتے تھے لیکن رمضان آنے پر بہت زیادہ کھیادیتے تھے اپنے آپ کو۔

اور دوسرا فرماتی ہیں کہاپنے دونوں ہاتھوں سے اپنے مال کواللہ کے راستے میں خرچ کر دیتے تھے۔

تیسرا فرماتی ہیں کہ دعا وَل کے اندر بہت عاجزی اور لجاجت فرمایا کرتے تھے ہم بھی بیتینوں عمل کریں رمضان المبارک میں۔

حدیث مبارکہ ہے مشکوۃ شریف کی روایت ہے، صدقہ کے بارے میں: اِنَّ الصَّدَقَةَ لَتُطْفِي غَضَبَ الرَّبِّ وَ تَدُفَعُ عَنْ مَیْتَةِ السَّوْءِ (الرّندی، رقم: ۲۰۰۰)

صدقہ اللدرب العزت کی ناراضگی کو بجھا دیتا ہے۔ ختم کر دیتا ہے اور بری موت سے بندے کو بچا لیتا ہے۔ بھی صدقہ مصیبت سے بچا تا ہے تو سب سے بردی مصیبت تو بری موت ہے۔ تو بری موت ہے۔

### اكابركاعمل:

اس لیے ہمارے اکابراپنے بچوں کے ہاتھوں سے فقرا کوصدقہ دلواتے تھے۔

بچوں کو جب پھوخرچ کے لیے دیتے تھے تو ان کو سمجھاتے تھے کہتم اس کو جمع کرواور جب جمعہ کا دن آئے تو تم اس کو مسکینوں کو دو، مساجد میں دو، اللہ کے راستے میں خرچ کرو، تو بچوں کو صدقہ دینے کی با قاعدہ تربیت دیا کرتے تھے۔اس سے فرق نہیں پڑتا کہ آپ ایک لاکھ دیں یا ایک روپیردیں۔انگریزی میں کہتے ہیں:

It is not the thing which count

چز کونمیں دیکھتے بندے کی نیت کودیکھتے ہیں۔

اسی لیے ایک بزرگ تھے، ایک دفعہ ان کو کھانے میں آلو ملے۔ بڑا اللہ کاشکرا دا کررہے ہیں۔ کسی نے کہا کہ سڑے ہوئے آلو ملے ہیں، اس پر بڑا شکرا دا کررہے ہو۔ کہنے لگے: میں یہنیں دیکھ رہا کہ مجھے کھانے میں آلو ملے میں اس چیز کو دیکھ رہا ہوں کہ اللہ تعالی نے جب رزق کوتشیم کرنے کا فیصلہ کیا تو اپنے اس بندے کو بھی یا درکھا۔ یہ تھوڑی بات ہے کہ مجھے اللہ نے یا درکھا، مجھے ملا تو سہی نا اللہ کی طرف سے۔ سبزی ملی تو کیا ہوا؟ تھوڑ اہویا زیادہ اس سے فرق نہیں پڑتا۔

ود و د ود ريق من سَعَتِه (الطلاق: ٤) لِينْفِق ذُوسَعَةٍ مِنْ سَعَتِه (الطلاق: ٤)

'' کہ خرچ کر لےاستطاعت والا اپنی استطاعت کےمطابق''

کی مرتبہ ایک غریب آ دی کامٹی بھر جواللہ کے راستے میں خرچ کردیتا اس کے لیے جہنم سے نجات کا سبب بن جایا کرتا ہے۔ ملاعلی قاری میشاللہ صدقہ کے بارے میں فرماتے ہیں:

تُمْنَعُ إِنْزَالَ الْمَكُرُوةِ وَالْبَلَاءِ فِي الْحَالِ صدقہ سے جو بلائیں اور ٹاپندیدہ حالات آتے ہیں، اللّٰدان کو بھی روک دیتے ہیں۔

وَ تَكُفَّعُ السُّوءَ الْخَاتِمةَ فِي الْمَالِ (شرح جامع الصغير ٢٧١٢)



اور آنے والے وقت میں اللہ موت کے وقت ان کو برے خاتے ہے بچالیتا

-4

# يانچوال عمل .....صحبتِ اہل اللہ

پانچوال عمل جس سے کہ آخری وقت میں انسان کوکلمہ نصیب ہوسکتا ہے۔ اہل اللّٰہ کی صحبت اختیار کرے۔ اللّٰہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں:

﴿ يَأْيُهَا الَّذِينَ امْنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَ كُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ ﴾ (توب:١١٩)

اے ایمان والو! اللہ سے ڈرو! اور پچوں کے ساتھ ہوجاؤ!

نیک لوگوں کی صحبت اختیار کر و تو اس صحبت سے بندے کوآخری وقت میں کلمہ نصیب ہوجا تاہے۔

لسان نبوت مَّاتِيْنِهُم كَي گارنى:

حضرت محمم مفتی شفیع صاحب رئے اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک شعر پڑھامولانا روم رئے اللہ کا ۔

> یک زمانہ صحیبے با اولیا بہتر است صد سالہ طاعت بے ریا

اللہ والوں کی ایک لیمہ کی صحبت سوسال کی ہے ریا عبادت سے بھی بہتر ہے۔
تو فرمانے گئے کہ میر ہے۔ فہن میں ایک سوال پیدا ہوا کہ شاعر لوگ اکثر باتوں
میں افراط وتفریط کر جاتے ہیں۔ شاعرانہ مزاح ہی ایسا ہوتا ہے۔ تو لگتا ہے کہ اس میں
مولا ناروم وَمُشِنْظُ سے بھی کچھا ایسا ہی ہوا کہ جذبات کی رومیں بہہ گئے کہد ویا کہ اللہ
والوں کی ایک لیمہ کی صحبت سوسال کی بے ریا عبادت سے بھی بہتر ہے۔ نکتہ جونظر آرہا

ہوہ یہ کہ اگر کہہ دیتے کہ سوسال کی عبادت سے بہتر ہے تو کوئی مسکہ نہیں تھالیکن یہاں تو کہا کہ سوسال کی'' بے ریا' عبادت سے بہتر ہے۔ یہاں آ کرمسکہ پھنس گیا۔ چنا نچہ حضرت اقدس مُشاہِ حضرت تھا نوی مُشاہِ کے پاس آئے۔ اپنے شخ کے پاس فرمانے لگے کہ حضرت! مجھے لگتا ہے کہ مولا ناروم مُشاہِ نے بچھا فراط و تفریط سے کام لیا ہے۔ حضرت فرمانے لگے کہ دیشھ میں پڑھوں، فرمانے لگے کہ پڑھیں۔ تو حضرت تھا نوی مُشاہِ نے شعر پڑھا۔

یک زمانہ صحیبے باولیا بہتر است لکھ سالہ طاعت بے ریا

کہنے گئے: حضرت سوسال سمجھ نہیں آرہے تھے آپ نے لاکھ سال پڑھ دیا۔
حضرت تھا نوی میں لیے نے ان کو بات سمجھائی کہ اچھا یہ بتا ؤ! اگر بندہ ایک سال تک بر یا عبادت کر ہے تو اس کو اپنے اچھے خاتے کا یقین ہوسکتا ہے۔گارنی تو کوئی نہیں دے سکتا۔ شیطان کی مثال سامنے ہے، لاکھوں سال اس نے عبادت کی ، انجام برا ہو۔ تو ہوا۔ قرآن مجید میں تذکرہ ہے ، بلعم باعور نے تین سوسال عبادت کی انجام برا ہو۔ تو اتنی عبادتوں کے باوجو دانجام کے بارے میں گارنی تو کوئی نہیں دے سکتا۔ فرمایا: اس کا مطلب یہ ہوا کہ لاکھ سال کی عبادت کے بعد بھی تو گارنی تو کوئی نہیں دے سکتا۔ فرمایا: اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھنے سے اللہ کے صبیب نے گارنی دے دی۔ حضرت وہ کیسے؟ فرمایا: صدیث پاک میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ والوں کے پاس اگرتم وہ کیسے؟ فرمایا: عدیث پاک میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ والوں کے پاس اگرتم بیٹھو گے:

﴿ (اَلْجُلَسَاءُ هُمُهُ لَا يَشْقَى جَلِيْسُهُمْ ﴾ (ابن حبان:۱۳۹/۳) پیدہ بندے ہیں کہان کے پاس ہیٹنے والا بدبخت نہیں ہوتا فرمایا: بدبخت وہ ہوتا ہے جس کا انجام برا ہو، جس کا انجام اچھا ہووہ بدبخت نہیر

المراب المرا

ہوسکتا۔ تو گویا لسانِ نبوت سے خوشخری مل رہی ہے کہ ایک لمحے میں وہ نعت مل سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ انجام اچھا فرمادے۔ اس لیے اللہ کے لیے مجبت کرنا قیامت کے دن عرش کا سامی نصیب ہونے کا ذریعہ ہے۔ حدیث پاک میں نبی علیظ لیا آئم فرماتے ہیں کہ دوشخص اللہ کی رضا کے لیے دین کی نسبت سے ایک دوسرے سے محبت کریں گے محمد متحابون فی الله وہ اللہ کے لیے مجبت کریں گے محمد متحابون فی الله وہ اللہ کے لیے مجبت کریں گے اللہ قیامت کے دن ان کوعرش کا سامی نصیب فرمائیں گے۔

# چھٹاعمل....اللہ تعالیٰ سے اظہار محبت

چھٹاعمل جس کی دجہ سے آخری وفت میں کلمہ حاصل ہونے میں آسانی نصیب ہو سکتی ہے، وہ ہےاللدرب العزت سے محبت کا اظہار کرنا۔

الله سے محبت کا اظہار کرنا کیوں؟ اس لیے کہ جو مخص دنیا میں اللہ سے محبت کی کوشش کرے گا، قیامت کے دن اللہ کوشش کرے گا، قیامت کے دن اللہ کے دشمنوں کی قطار میں بھی کھڑ انہیں کیا جائے گا۔ یہ کیسے ہوسکتا ہے کہ بندہ اللہ کی محبت کے لیے کوششیں کرر ہا ہو، تار گا گذار رہا ہواور اللہ اس کو قیامت کے دن ایخ دشمنوں کی قطار میں کھڑ اکر دے گا۔

حضرت مولا نارشیداحد گنگوی میل نے لکھاہے کہ پوری زندگی میں ایک مرتبہ اگر کسی کی زبان سے محبت کے ساتھ اللہ کا لفظ لکلا، بیلفظ بھی نہ بھی جہنم سے نجات ولا نے کاسب بن جائے گا۔ پوری زندگی میں ایک مرتبہ اگراس نے محبت کے ساتھ اللہ کا لفظ کہا: فرماتے ہیں کہ بیاللہ کا ایک لفظ جواس نے ایک مرتبہ کہا: بھی نہ بھی اس کو جہنم آگ سے بچاؤ کا سبب بن جائے گا۔ تو بھی ہم بھی اللہ رب العزت سے محبت

الإسلام الإسلام

کا اظہار کریں۔ نمازیں پڑھیں، روزے رکھیں، تلاوت کریں، نیکی کریں، جیسے اللہ والے بنتے ہیں، ہمیں ایسا طرز زندگی اختیار کرنا چاہیے۔ فتق و فجورسے پرہیز کریں، گنا ہوں سے پرہیز کریں، تو یقینا آخری وقت میں اللہ رب العزت کی طرف سے رحمت ہوگی۔ کیونکہ نبی علیہ السلام نے ارشا وفر مایا: ((گما تعیشون تعویون)) جس حال میں تم زندگی گزار و گے تہمیں اس حال میں موت آئے گی۔ یہ کسے ہوسکتا ہے کہ ایک بندہ نیکی پرزندگی گزارے اور آخری وقت میں کلے سے محروم ہوجائے۔

## ساتوال عمل .....خوف خداسے گناہ کوچھوڑنا

الله کے خوف کی وجہ سے گنا ہوں کوچھوڑ دیتا۔

ایک تو ہوتا ہے کہ دنیا کی بدنا می کی وجہ سے گناہ کو چھوڑ دینا، کسی کی سزا کے ڈر سے گناہ کو چھوڑ دینا نہیں! اللہ رب العزت کے خوف کی بنا پر گناہ کو چھوڑ نا۔ چنا نچہ حدیث پاک میں آتا ہے اگر کوئی نو جوان مرد ہواور اس کوکوئی عورت گناہ کی طرف بلائے (( ذات مَنْصَبِ وَ الْجَمَالِ)) خوبصورت بھی ہو،ا چھے گھر انے کی بھی ہو،اور وہ جواب میں کہددے:

## إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ

" كەملى اللدىسے ۋر تا ہول"

تو فر مایا اس عمل پراس کواللہ قیامت کے دن عرش کا سامی نصیب فرمادیں گے۔ اس طرح کوئی مردعورت کو گناہ کی طرف تھینچنے کی کوشش کرےاوروہ کہددے کہ میں اللہ سے ڈرتی ہوں تو اللہ تعالی اس کو بھی قیامت کے دن عرش کا سامیہ نصیب فرمائیں سے

## امام شافعی عیشه کا عجیب فتوی:

الله کے ڈرسے گناہ کو چھوڑ دینا ہے بہت بڑا عمل ہے۔ چنانچہ کتابوں میں ایک واقعہ کلھا ہے: امام شافعی رہے ایک کا زمانہ تھا۔ وقت کے ایک حاکم تھے، جیسے علاقے کے گور نرہوتے ہیں اور وہ اپنی یوی کے ساتھ ذرا اچھے موڈ میں تھے اور یوی کی بات پر خفاتھی۔ اب ادھرسے ہاں ادھرسے نہ۔ ادھرسے اصرار اور ادھرسے انکار۔ یہ جتنا مجت کا اظہار کرتا، اس کو اتنی زہر چڑھتی حتی کہ اس نے جب بہت مجت کی بات کرنے کی کوشش کی ، اس نے کہا: جہنی وفعہ ہو پیچھے ہئے۔ اب جب اس کی بیوی نے جہنمی کا لفظ کہد دیا، اس کو غصر آگیا۔ غصر میں کہنے لگا: اگر میں جہنمی تو میری طرف سے تھے لفظ کہد دیا، اس کو غصر آگیا۔ غصر میں کہنے لگا: اگر میں جہنمی تو میری طرف سے تھے تین طلاق۔ میں نے کھے طلاق دے دی۔

اس وقت غصی میں تھ، رات تو گزرگئی مین کو جب غصہ منڈ اہوا تو خاوند نے سوچا کہ مجھے طلاق تو نہیں دین چا ہے تھی۔ اتنی پیاری بیوی تو مجھے نہیں ملنی، دل میں گھر کیا ہوا تھا، اس بیوی نے۔ اور بیوی نے بھی سوچا کہ مجھے اور کوئی لفظ کہد دینا چا ہے تھا جہنمی کا لفظ تو نہیں کہنا چا ہے تھا۔ اب بیدا یک مسئلہ کہ اب طلاق واقع ہوئی یا نہیں ہوئی ۔ علا سے رجوع کیا گیا۔ جس عالم سے مسئلہ پوچھتے ہیں وہ کہتا ہے کہ جی ہم تو اس کا جواب بیں دے سکتے، کون بتائے کہ جہنمی ہے یا نہیں۔

تو یہ بات Talk of the town بن گئی۔ ہزاروں لوگوں میں جنگل کی آگ کی طرح مچیل گئی کہ تی حاکم وقت کو مسئلہ پیش آگیا اور کوئی اس کا جواب نہیں دے پا رہا۔ مسئلہ بھی عجیب تھا کہ کون کے کہتم جہنمی نہیں ہویا تم جہنمی ہو بیتو قیامت کے دن پتہ چلے گا۔

کون مقبول ہے کون مردود ہے بے خبر کیا خبر تھے کو کیا کون ہے؟ جب تلیں گے عمل سب کے میزان پر ت کطے گا کہ کھوٹا کھرا کون ہے امام شافعی میشد کو اس بات کا پیته چلا، مسکرائے، فرمایا که بال میں اس کا جواب دے سکتا ہوں۔لوگوں نے حاکم وقت کو بتایا، حاکم وقت نے بلوالیا کہ حضرت! آپ اگراس کا جواب دے سکتے ہیں تو میرا مسکلہ حل فر مادیں۔انہوں نے فرمایا کہ میں آپ سے علیحد گی میں کچھ بات کرنا جا ہتا ہوں، تنہائی ہوگئی۔انہوں نے بادشاہ سے پوچھا کہ جھے آپ اپنی زندگی کا کوئی ایساعمل بتا ئیں کہ آپ گناہ کرنے پر قدرت رکھتے ہوں پھرآپ نے اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے خوف کی وجہ ہے اس گناہ کوچھوڑ دیا ہو۔اس نے سوچ سوچ کر کہا کہ ہاں ایک مرتبہ میری زندگی میں ایسا واقعہ پیش آیا۔ کہنے لگا کہ دن میں کسی وجہ سے اپنے دفتر کے کاموں کوچھوڑ کر میں اپنے بیڈروم میں جلدی آگیا۔ جب میں کمرے میں داخل ہوا تو میں نے دیکھا کہ میرے محل میں کام کرنے والی ایک جوان العراز کی وہ کمرے میں پچھکام کر رہی تھی۔ کہتے ہیں کہاں پر جب پہلی نظر پڑی تو اس قدر وہ خوبصورت تھی ،نو جوان دوشیز ہتھی کہ میرے ذہن کے اندر برائی کا خیال آگیا اور اس خیال آنے کے بعد میں نے کونڈی لگا دی ۔ میں حاکم وفت تھا، اگر میں اپنے اس ارادے کو پورا کر لیتا تو کس نے مجھے پوچھنا تھا؟لیکن وہ لڑکی تقیہ نقیہ پاک صاف تھی ، اس نے جب میرے بوھتے قدم ديكھ تو پيچان گئ-اس نے مجھ دور سے كہا: يها ملك اتق الله اوباد شاہ! الله سے ڈر۔ کہنے لگا کہ جب میں نے اللہ کا نام سنا تو میرے دل پر اللہ کا خوف عالب آگیا، میں نے کمرہ کھول کر اس کو کہا کہ چلی جا۔ میں جابتا تو اس گناہ کو کرسکتا تھا،نفس

المالية القريري (26) (26) المالية المالية

جذبات بجڑک اٹھے تھے، میرے اوپر شہوت غالب آگی تھی گراللہ کے ڈرسے میں نے اس گناہ کو چھوڑ دیا۔ تو امام شافعی رکھالیہ نے فرمایا کہ اگر ایساعمل ہوا تو میں فتویل دیتا ہوں کہ تمہاری ہوی کو طلاق نہیں ہوئی، تم جہنمی نہیں ہو۔ اب جب فتویل دیا تو علا نے ان سے کہنا شروع کر دیا : آپ کون ہوتے ہیں جہنم اور جنت کے فیصلے کرنے والے؟ آپ نے بہاں سے فتویل دے دیا؟ تو امام شافعی رکھالیہ نے فرمایا کہ میں فاول نہیں دیا، اللہ تعالی نے فتویل دیا ہے۔ وہ کسے جی؟ تو انہوں نے جواب میں قرآن مجید کی آیت پڑھ کرسنائی کہ اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتے ہیں۔ میں قرآن مجید کی آیت پڑھ کرسنائی کہ اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتے ہیں۔

''جواپنے رب کے سامنے قیامت کے دن کھڑ کے ہونے سے ڈرگیا'' ﴿ وَ نَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهُولِي ﴾ ''اوراس نے اپنے نفس کوخواہشات میں پڑنے سے روک لیا'' ﴿ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِي الْمُأولِي ﴾ (النزعات: ۴۸) ''پس ایسے خص کا ٹھکا نہ جنت ہے''

تو جب آ دمی گناہ کواللہ کے خوف کی وجہ سے چھوڑ دیتا ہے پھر اللہ رب العزت اس کے لیے خاتمہ بالخیر ہونا آسان فرمادیتے ہیں۔

## آ تفوال عمل ....اذان كاجواب

آٹھوال عمل جس کی وجہ سے خاتمہ بالخیرآ سانی سے ہوسکتا ہے، وہ ہے اذان سننا اوراس کے بعداذان کی دعا پڑھنا۔ جیسے مسنون طریقہ ہے کہ مؤذن جو کہتا رہے وہی انسان بھی پڑھتار ہے اورآخر پراذان کے بعد کی جومسنون دعا ہے وہ مائگے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بیدعا مائکے گا (بخاری شریف کی روایت ہے) (دحکّتُ لَّهُ شَفَاعَتِی 'یوم َ الْقِیلمَةی (ابخاری،رقم:۴۳۲) اس کے لیے میری شفاعت لازم ہوگئ جو بیددعا مائکے گا، قیامت کے دن میں اس بندے کی شفاعت کروں گا۔

## حضرت مولا نااحم على لا مورى مِثالثة كافرمان:

چنانچہ حضرت مولانا احمد علی لا ہوری و کیا گئر اپنے بیانات میں یہ بات فرماتے تھے کہ جب کوئی بندہ کسی کام میں مصروف ہوا دراز ان آ جائے اور وہ اس کام کوروک لے۔ از ان سنے اور از ان کا جواب دے اور اس کے بعد جواز ان کی دعا ہے وہ دعا پڑھے۔ فرماتے تھے کہ میرایہ تجربہ ہے کہ اللہ رب العزت اس ممل کی وجہ سے اس بندے وا تری وقت کلے کی توفیق عطافر ما دیتے ہیں۔

## زبيده خاتون كى بخشش:

زبیدہ خاتون کا نام آپ نے سنا ہوگا اللہ کی نیک بندی تھی نہر زبیدہ بنوائی جس
سے لاکھوں انسانوں کو فائدہ ہوا، فوت ہوگی، خواب میں کسی کونظر آئی تو کسی نے پوچھا
کہ زبیدہ کیا بنا؟ کہنے گئی کہ اللہ کا مجھ پرفضل ہوا، میری مغفرت ہوگی۔ اس نے کہا کہ
ہونی ہی تھی بتم نے اتنا بڑا کام کیا جس سے انسانوں کو فائدہ ہوا، حیوانوں کو فائدہ ہوا،
اس کا رِخیر کی وجہ سے تمہاری مغفرت ہوئی تھی۔ کہنے گئی نہیں نہیں! اس کی وجہ سے نہیں
ہوئی ، ایک ایسے عمل کی وجہ سے بخشش ہوئی جو مجھے یا دہی نہیں تھا۔ اچھا! کون ساعمل
کہنے گئی کہ ایک مرتبہ مجھے بھوک گئی ہوئی تھی، کھانا کھا رہی تھی میں نے لقمہ تو ڑا کہ
سالن لگا کر منہ میں لے جاؤں ، ابھی میں نے لقمہ اٹھایا ہی تھا کہ ادھر سے جھے اذان
کی اللہ اکبر کی آ واز آئی۔ کہنے گئی کہ جھے محسوس ہوا کہ میر سے سر پہ دو پٹہ پورانہیں تھا،



گھر میں جب عورتیں بیٹھی ہوتی ہیں تو بھی اتر جاتا ہے، تو میرے سر پر دو پٹہ آ دھاتھا تو میں نے محسوس کیا کہ بیاللہ کے ادب کے خلاف ہے، میں نے لقمے کو پنچ رکھا، پھر دو پٹہ کوٹھیک کیا، پھرلقمہ اٹھا کے کھایا۔ اللہ رب العزت نے میرے اس عمل کو پسند کیا کہتم نے میرے نام کی تعظیم کی ، اس عمل کے بدلے میں تہیں جہنم کے عذا ہے۔ محفوظ کر دیتا ہوں۔کوئی چھوٹی بات ہے!

### ملاعلی قاری عشیه کا فرمان:

ملاعلی قاری مینیا بخاری شریف کی اس حدیث کے بارے میں لکھتے ہیں کہ چونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میری شفاعت اس کونصیب ہوگی للبذا فیفیہ اِشارہ اِللہ ہَشَارہ حُسنِ خَاتِمہ کہ اس حدیث مبارکہ میں حسن خاتمہ کی بندے کو بشارت مل رہی ہے۔

## (نوال عمل .....کلمه کی کثرت

نوال عمل جس کی وجہ سے خاتمہ بالخیر میں آسانی ہوتی ہے۔ وہ یہ کہ کلمہ کثرت کے ساتھ پڑھا کریں۔اس لیے کہ جوعمل کثرت کے ساتھ کرے گاموت کے وقت وہ عمل اس کوآسانی کے ساتھ کرنا نصیب ہوجائے گا۔ چنا نچہ علانے کھا ہے کہ بعض لوگ موت کے وقت گالیاں بکتے موت کے وقت گالیاں بکتے موت کے وقت گالیاں بکتے ہیں، کئی لوگ موت کے وقت گالیاں بکتے ہیں، جو کلمہ زندگی میں اکثر ان کی زبان پر ہتا ہے، آخری وقت میں وہی الفاظ نکلتے ہیں۔ تو بھئی جب کلمہ بار بار پڑھیں گے لا المسلما وردکریں گے تو یہ کلمہ زبان پر اتنا چڑھ جائے گا کہ بے دھیانی میں بھی انسان کلمہ پڑھتا رہے۔

چنانچہ ہمارے ایک تعلق والے دوست تھے،خوب کلے کا ور دکرتے تھے،کسی وجہ

کے مناب کو آپریشن تھیٹر میں جانا پڑا تو ڈاکٹر نے کہا کہ جب میں نے ان کو بے ہوش کیا تو ہدا سے ان کو آپریشن ہوجا تا تو ہدا س بے ہوش کیا تو ہدا س بے ہوش کے کہ جب آپریشن ہوجا تا ہے تو بھر آ دھا پونا گھنٹہ کلہ ہی انے میں آنے میں آتے میں ہو وہ آ دھا پونا گھنٹہ کلہ ہی او پی آ داز سے پڑھتے رہے۔ تو ہم اس کلے کو اکثر پڑھیں چلتے ہوئے، پھرتے او پی آ داز سے پڑھتے رہے۔ تو ہم اس کلے کو اکثر پڑھیں چلتے ہوئے، پھرتے

لا اله الاالله، لا اله الاالله، لا اله الا الله

آرام سے پڑھ سکتے ہیں۔ آج اگراپنے اختیار سے کلمہ پڑھیں گے تو موت کے قریب جاکر جب اختیار چھننے والا ہو گا تو اس وفت بھی اللہ پڑھنے کی تو فیق عطافر ما دس گے۔

### مرنے والے کوکلمہ کی تلقین:

نی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا:

ہوئے، بیٹے ہوئے، گاڑی میں سفر کرتے ہوئے۔

''مرنے والے کو کلے کی تلقین کرؤ''

کیا مطلب؟ بیدمطلب نہیں ہے کہ مرنے والا مررہا ہوہم اس کو کہیں کہ کلمہ پڑھو نہیں ، فرمایا: تلقین کا مطلب تذکیرہے۔اس کے سامنے بیٹھ کرتم اگراد نجی آواز میں کلمہ پڑھ لو گے تو اس کوخود بخو د بھولا سبت یاد آجائے گا۔اللہ کرے کہ آخری وقت میں کلمہ پڑھ لو گے تو اس کوخود بخو د بھولا سبت یاد آجائے گا۔اللہ کرے کہ آخری وقت میں کوئی اللہ والا بھارے بھی باس ہو۔

اچھاکلمہ کی تلقین کرنے کی بات بھی ذراسجھ لیجے۔ کی مرتبہ ایہا ہوتا ہے کہ آدمی مرنے کے قریب ہوتا ہے اوپر والول نے اس کے لیے مصیبت بنار کھی ہوتی ہے۔ میں آتی ہے، کہتی ہے کہ آتی ہے، کہتی ہے۔ کیوں آتی ہے، کہتی ہے۔ کیوں آتی ہے، کہتی ہے۔ کیوں آتی ہے، کا میں کون ہوں؟ کبھی بیٹے کو آگے کردیتی ہے، من رہے ہو، یہکون تم سے بات کررہا ہے؟ بیزیادتی ہے اس بندے کے ساتھ، اس کی جمعیت کو

پریشان کرتے ہیں۔ساری عمراس نے آپ کو پیچانا، اب اس وقت تو اس کو خدا کو پیچاہنے دو۔سن رہے ہو! میں پول رہی ہوں، خدا کی بندی! بیدوقت ہے کہتم خود بھی خداسے دعا ما تگواوراس کے سامنے او نیجا کلمہ پڑھوتا کہاس کوکلمہ یا د آ جائے۔

ایک بات اور میں عرض کردوں کہ آخری وقت میں جوم یضوں کو ڈاکٹروں کے حوالے کردیا جا تا ہے یہ بھی ایک بردی مصیبت ہے۔ یہ اللہ کے بندے ان کو بے ہوتی کا ٹیکہ لگا دیتے ہیں۔ ڈاکٹر کو چا ہیے کہ اگر محسوں کرے کہ موت کا وقت قریب ہوتو بہوش کا ٹیکہ لگا دیتے ہیں۔ ڈاکٹر کو چا ہیے کہ اگر محسوں کرے کہ موت کا وقت قریب ہوتو بہوش کو گا ٹیکہ مت لگائے۔ کیونکہ وہ بے ہوش ہوگا تو کلم بھی نہیں پڑھ سکے گا بچارہ یہ کوئی کا فرتھوڑا ہے، یہ تو مومن ہے۔ ہمارے ہاں زندگی کا Concept (تصور) مختلف ہے۔ کا فروں کے ہاں محصوں کے کہمریض کو تکلف نہ ہو، بے ہوش کر دومر جائے گا۔ گر اس طرح تو ہم نے تو اس کے ساتھ ظلم کر دیا ،اس کی آخرت کا دومر جائے گا۔ گر اس طرح تو ہم نے تو اس کے ساتھ ظلم کر دیا ،اس کی آخرت کا نقصان کردیا کہ وہ کلمہ پڑھے بغیر چلا گیا۔ آخری وقت میں اور دوائیاں بے شک دیے رہو، بے ہوثی کا ٹیکہ بھی نہ لگا ؤ۔ ہوش میں رہے تا کہ اللہ اس کو کلمہ پڑھنے کی تو تی عطا فرماد ہے۔ اور اگر آپ اس کی تیارداری کر رہے ہیں تو آپ بھی ڈاکٹر صاحب کو سمجھا کمیں کہ اور ساری دوائیاں آپ دیں بے ہوثی کا ٹیکہ نہ لگا کیں۔

تو اوپر والوں کو چاہیے کہ تلقین کریں۔تلقین کا مطلب کہ او نچی آ واز سے کلمہ پڑھیں تا کہاس کو بھولاسبق یا د آ جائے۔

### حضرت ابوذره ركائني كااخرى وقت:

ابوذرہ دلالٹیڈ ایک محدث گزرے ہیں، کہتے ہیں کہ جب ان کا آخری وقت آیا تو ان کے شاگرد تھے، وہ بڑے حیران کہ ہم حضرت کو کلمہ کی تلقین کیے کریں؟ تو شاگردوں نے کہا کہ اچھا جس حدیث پاک میں سے ہم استاد کے سامنے وہ

#### الإسلام الإسلام

صدیت پاک پڑھتے ہیں تو خود بخو دہلقین ہوجائے گا۔ چنا نچہ انہوں۔ نے صدیت پاک پڑھنی شروع کر دی ۔عن فلال عن فلال جب انہوں نے دو تین راو بول کے نام پڑھے تو ان کو بھی یاد آگیا کہ یہ فلال حدیث پڑھ رہے ہیں۔ تو ان سے آگے حضرت پڑھے تو ان کو بھی شروع کردی۔ پڑھتے جب انہوں نے کہامت کا آخری کلام ہو لا اللہ اللہ بیالفاظ نظے ،ان کی روح کیلامہ جس کی زندگی کا آخری کلام ہو لا اللہ الا اللہ بیالفاظ نظے ،ان کی روح یہیں پرقبض ہوگئے۔ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں کہ آخری وقت میں اللہ تعالی ان کو ایسی موت عطافر مادیتے ہیں۔

## (دسوال عمل .....خاتمه بالخير کی دعا

دسوالعمل کہ جس کی وجہ ہے آخری وقت میں بندے کو کلمے کی تو فیق ہوگی ہے کہ بندہ اس کی دعا مائگے۔

حدیث شریف میں ایک دعا آئی ہے:

((اللهم بَارِكُ لَنَا فِي الْمَوْتِ وَ فِيما بَعَدَ الْمَوْتِ)

(منداني الجعد، رقم: ١٤٩٢)

صبح شام اس کوئی مرتبہ مانگنا سنت عمل بھی ہے۔

ا دِرالله على بيردعا مأتكين:

يَا حَيْ يَا قَيُومُ بِرَحْمَتِكَ ٱسْتَغِيثُ

"اے اللہ! اپن رحمت سے میری مدوفر مادیجیے"

قرآن مجید کی ایک دعا ہے انسان اس کو اپنی دعاؤں کا ایک حصہ بنا لے روز

ما سَنگے:

﴿رَبَّنَا لَا تُرِغُ قُلُوبَنَا بَعَدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبُ لَنَا مِن لَّدُنْكَ رَحْمَةً ﴾

(آلعران:۸)

''اے اللہ! ہدایت دینے کے بعد ہمارے دلوں کوٹیڑھا نہ فرما دینا اور ہمیں اپنی طرف سے رحمت عطافر مادیجیے۔''

اب یہاں پر هنب کالفظ استعال ہوا ہے۔ هنب کا مطلب ہوتا ہے کسی کو تخد دیا،
ہبہ کر دیتا۔ اس هیٹ سے کیا مطلب؟ مطلب بیر کہ اللہ ہمیں اپنی رحمت ہبہ کر دیجے
بات ہجھنے والی ہے۔ جنت ہمارے عملوں سے بھی نہیں مل سکتی، کیوں؟ عمل تو ہیں محدود
اور فانی اور جنت باتی رہنے والی ہے۔ تو فانی عملوں پر باتی رہنے والی جنت کیسے طے؟
ہمارے عمل اس کو اللی کے ہو بھی نہیں سکتے کہ جنت کی قیمت بن سکیں۔
جب اللہ کے پیارے حبیب مالی نی فرما دیا:

((مَاعَبُهُ نَاكَ حَقَّ عِبَادَتِكَ)) (الترغيب والترهيب ،رقم:٣٩٢٢)

کہ اللہ جیسے تیری عبادت کاحق تھا ہم حق ادانہیں کر سکے ہم کس کھیت کی گاجر مولی ہیں بھئ کہ ہم کہیں کہ ہمارے عمل ایسے ہیں کہ ہمیں جنت لازمی ملے گی اس لیے

> یہ بیں فر مایا کہان مملوں کے بدلے جنت عطافر مادے بلکہ فر مایا: ر ر دیریں دیوں یہ ردیوں

﴿ هَبُ لَنَا مِنْ لَكُنْكَ رَحْمَةً ﴾

الله آپ ہمیں ہبفر مادیجی، اپنی طرف سے انعام عطا کر دیجی۔ دیتا ریو بوری در ہر در میں میں انداز کا میں در میں در

﴿ إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ ﴿ (الْمُران: ٨)

اے اللہ! آپ بہت بڑے داتا ہیں۔ہمیں اگر جنت ملنی ہے تو آپ کے کرم سے ملنی ہے،آپ کے فضل سے ملنی ہے تو بیرز بن میں رکھ کیجیے۔

حالت ہماری ایس ہے کہ چھوٹے بچے کو جوابھی چلنا سیکھ رہا ہو باپ اپنی طرف بلاتا ہے تو باپ کو پیۃ ہوتا ہے کہ چل کرنہیں آ سکتا ، باپ پھر بھی کہتا ہے کہ آؤ!لیکن نظر رکھتا ہے۔ پچھوڑا ڈولتا ہے، قدم اٹھانے کی کوشش کرتا ہے اور جب کرنے لگتا ہے تو کرنے سے پہلے اٹھا کراسے سینے سے لگالیا کرتا ہے۔ ہمارا بھی وہی حال ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ میرے بندو! عمل کرو! شیطان تہیں بہکائے گا، بہکنا نہیں، میری طرف آنا ہے۔ اب ہم بھی گر پڑتے ہیں ، بھی تو بہ کر لی، بھی نیکی کر لی، اللہ تعالیٰ جانے ہیں کہ آتو ہماری طرف، جب بندہ جانے ہیں کہ آتو ہماری طرف، جب بندہ اپنی طرف سے کوشش کرتا ہے، اللہ کے حضور آنے کی تو پھر اللہ تعالیٰ آخری وقت میں اس کا برا خاتمہ نہیں ہونے ویتے۔ اس بندے کو اٹھا کے اپنی رحمت میں چھپا لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان کی ان مبارک گھریوں میں یہ نہت عطافر مادے۔ چٹانچہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان کی ان مبارک گھریوں میں یہ نہت عطافر مادے۔ چٹانچہ نبی علیہ السلام نے یہ بات بتلائی کہ بیدعا ما گو!

وَ اخِرُدُعُونَا آنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِين

